



سَّالَيْكِ حَصْرَةً مِولَا مُافِقَ الْمِحْمِيلِ وَمِعْمِيلٍ وَمِنْ مِنَا مَرَاهَةً

خليفة مُحاز

عَارِ فِالنِّيْ عِنْ الْمُعَالِينِ فَيُعَمِّمُ وَمُوَالْمُ الْمُعَلِّمُ مُمُوَالْمُعِينِ الْمُعَلِّ

تلميذ رشيد

ت حضرافد م الم فقى رست بدا حدار ميا انوى ﷺ

ازافادات

في العرف الخوص مولان فَصَرْ لَوْلان فَصَرْ لَكُونَ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ

ناشر



besturdubooks.wordpress.com

اكتوبر2010ء

طبع اول :

جامعه خلفائے راشدین ﷺ

ناشر : فون :

0333-2226051

ای میل :

sharjeeljunaid@gmail.com

rizwanahmad313@yahoo.com

# المحتويات

| صفى        | عنوانات                              | نمبرشار |
|------------|--------------------------------------|---------|
| 11         | يېش لفظ                              | 1       |
| ۱۵         | ارشادالصرف كےمصنف رحمہ اللّٰد تعالیٰ | ۲       |
| 17         | ابتداءاورموجد                        | ٣       |
| 1/4        | صرف کی تعریف ہموضوع ،غرض             | ۴       |
| 1/         | بناء، صیغه، عامل کی تعریف            | ۵       |
| ۲.         | حروف اصليه وزائده كابيان             | ۲       |
| ٣٢         | ﴿ قوانين ثلاثی مجرد سچيح ﴾           | ۷       |
| ٣٢         | ضَوَ بُنَ كا پہلا قانون              | ٨       |
| ٦          | ضَوَ بُنَ كادوسرا قانون              | 9       |
| ٣٦         | أَنْتُم، ضَرَبْتُم كَا قَانُونِ      | 1•      |
| <b>6</b> 4 | ماضى مجہول کا پہلا قانون             | 11      |
| ۴٩         | ماضى مجہول كا دوسرا قانون            | 11      |

درس إرشادالصَ**فِ** 

|                  | COU     |                                    |       |
|------------------|---------|------------------------------------|-------|
|                  | & Cossi | نادالصَفِ                          | برارد |
| besturdubooks.wo | ۵٠      | ماضی مجبول کا تیسرا تا نون         | 15    |
| besturdu.        | ۵٠      | ماضى مجہول كا چوتھا قانون          |       |
|                  | ۵۱      | مضارع مجہول کا قانون               | ۱۵    |
|                  | or.     | اسمِ فاعل كا قانون                 | 14    |
|                  | مه،هد   | جع اقصیٰ کی تعریف و بنانے کا طریقہ | 14    |
|                  | ۵۷      | اوزانِ جمع اقصىٰ ومشهور پانچ اوزان | IA    |
|                  |         | تصغیر کی تعریف و بنانے کا طریقه    | 19    |
|                  | 71      | تفغيرالاسم المحذ وف منه            | ۲٠    |
|                  | 41      | تضغيراً مثنى والجمع السالم         | 71    |
| 1                |         | تصغير جمع القلة                    | rr    |
|                  |         | تصغير جمع الكثرة                   | ۲۳    |
|                  |         | تصغيرالمركب                        |       |
|                  | 45      | تصغيرالمركب والخماس والمبيات       | ra    |
|                  | 45      | مده زائده کا قانون                 | 77    |
|                  | 45      | اسم مفعول کا قانون                 | 12    |
|                  | 71      | نون تنوین ونون تثنیه وجمع کا قانون | ۲۸    |
|                  | 40      | نون تنوین کا قانون                 | 79    |
|                  | 77      | نون خفیفه کا قانون                 | ۳.    |
|                  | 72      | نون اعرابي كا قانون                | ۳۱    |
|                  | 11      | حروف برملون کا قانون               | ~     |

| ۳۱   | يَنْبَغِيُ كَا قَانُونَ                                               | Desturdubooks, Nor Y9 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ۳    | امرحاضر کا قانون                                                      | Jesturduk L.          |
| 2    | امرحاضر بنانے کاطریقہ (فائدہ)                                         | ۷                     |
| ۳.   | امرحاضر بنانے کے قاعدوں پراہم علمی اشکلات وجوابات                     | 4                     |
| 72   | اِضُرِبُنَانً كَا قَانُون                                             | 25                    |
| ٣/   | اسم ظرف كا قانون                                                      | ۷۳                    |
| ۳    | اسم ظرف كاس قانون كے خلاف آنا ثاذ بے جيسے مَشُوقٌ ، مَغُوبٌ           | ۷۵                    |
| ۴.   | ضُورِبَ مَضَارِيُبُ كَا قَانُون                                       | ۷۵                    |
| ۴    | الف مقصوره وممروده کی تعریف اورتشمیں                                  | ۷۲                    |
| 4    | اماله کی تعریف اور اور کلماتِ اماله                                   | ۷۸                    |
| ۴۲   | الف مقصوره وممروده كا قانون                                           | ∠9                    |
| الما | حلقی العین کا قانون                                                   | Al                    |
|      | لَيْسَ مِين كون ساقانون جارى ہے؟ (فائده نمبرا)                        |                       |
| ۲    | نِعْمَ بِعُسَ میں بھی قانون جاری ہے                                   | Ar                    |
| 72   | فَعِل كَي صورت درميان مين آجائے تو بھي قانون جاري ہوگا                | Ar                    |
| ۲۸   | اَرجِه وَاخَاه اور اَلقِه اِلَيْهِم مِينَ بَعَى بِيقَانُونَ جَارَى ہے | Ar                    |
| ٩٩   | ِ يَتَّقِهِ مِين كون سا قانون جارى ہے؟                                | Ar                    |
| ۵۰   | وَلْيَضُوبُ مِين لام امرك سكون كى وجد كيا ہے؟                         | ٨٣                    |
| ۵۱   | تِعُلَمُ اِعُلَمُ نِعُلَمُ كَا قَانُونَ                               | ٨٣                    |
| ^-   | مَا مُالِّةً لا مُعَالِمُ اللهِ                                       | ۸۳                    |

| ۲                  | es. C | شادال <i>ص</i> رف<br>شادالصرف                                                               | يار |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| besturdubooks.word | 10    | مفاعل ہے وزن صوری مراد ہے                                                                   | ٥٣  |
| "udubooke"         | ۸۵    | اوزان کی اقسامِ ثلاثه                                                                       |     |
| best               | 14    | ﴿ قوانین ثلاثی مزید فیه ﴾                                                                   |     |
|                    | ۸۷    | ېمز ه وصلی قطعی کا قانو ن                                                                   | ۲۵  |
|                    | ۸۸    | همزه قطعیه کی تعداد                                                                         | ۵۷  |
|                    | 19    | ہمزہ وصلیہ کی کتابت کے اصول                                                                 | ۵۸  |
|                    | 9•    | يُكْرَمُ يُصَرَّفُ كَا قَانُونَ                                                             | ۵٩  |
|                    | 9+    | يُكْرِمُ يَتَصَرَّفُ كَا قَانُون                                                            | 4.  |
|                    | 91    | تائے زائدہ مطردہ کا قانون                                                                   | 71  |
|                    | 91    | تَتَصَرُّفُ ،تَتَضَارَ بُ،تَتَدَحُرَ جَ كَا قَانُون                                         | 45  |
|                    | 95    | إِتَّعَدَاتَّسَرَ كَا قَانُون                                                               | 45  |
|                    | 91    | إِتَّ خَذَا صَلَ مِينَ كَيَا تَهَا؟ كَيَا اسْ مِينَ بِيقَانُونَ جَارِي ہِ؟ اقوالِ مُخْلَفَد | 41  |
|                    | 91    | اِسَّمَعَ اِشَّبَهَ كا قانون                                                                | 40  |
|                    | 91    | اِطَّلَمِ اِظُّلَمَ كَا قَانُونَ                                                            | 77  |
|                    | 90    | إِدَّكُو ، إِذَّ كُو ، إِزَّ جَوَ كَا قَانُون                                               | 72  |
|                    | 97    | اِثْبَتَ كَا قَانُونَ                                                                       | 44  |
|                    | 92    | خَصَّمَ كَظَّمَ كَا قَانُونِ                                                                | 79  |
|                    | 91    | إِدْغَام كَ دوطريق                                                                          | ۷.  |
|                    | 99    | حروف شمسيه، حروف قمريي كا قانون                                                             | 41  |

| 45.401dh            | لام کی اقسام                                            | 4  |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----|
| besturdubooks.word? | حروف شمسيه وحروف قمريه كالتعدا داوروجه تسميه            |    |
| De5°                | بَلُ رِ أَنَ مِیں بیقانون کیوں جاری نہیں؟               | ۷٣ |
| 1+1                 | لَمُ يَمُدُّ لَمُ يَحْمَرُّ كَا قَانُونِ                | ۷۵ |
| 100                 | ﴿ قوانين مثال ﴾                                         | 4  |
| 1.1                 | عِدَةٌ كا قانون                                         | 44 |
| 1.4                 | کیاجِهَةٌ بھی عِدَةٌ کے قانون کی وجہ ہے بنا ہے؟         | ۷۸ |
| 1.4                 | إِقَامَةٌ، اِسْتِقَامَةٌ كا قانون                       | ۷9 |
| 1+1~                | لُغَةٌ و مائةٌ ميں بھی شاذ أبية انون جاری ہے            | ۸٠ |
| 1+0                 | تَجُوِبَةٌ ،تَسُمِيَةٌ وغير ہماميں بھی بيرقانون جاری ہے | ΔI |
| 1+0                 | مِيُعَادٌ كَا قَانُون                                   | ۸r |
| 1+1                 | وَعَدتً كا قانون                                        | ۸۳ |
| 1+1                 | أُعِدَ ، إِشَاحُ ، قَوُّلَ كَا قَانُون                  | ۸۳ |
| 1•4                 | اَ حَدُ ، إِناةٌ مِين به قانون شاذ أجاري ہے             | ۸۵ |
| 1•4                 | اولیٰ میں وجو با جاری ہے                                | ٨٢ |
| 1+1                 | اُقَّتَتُ میں بھی یہی قانون جاری ہے                     | ٨٧ |
| 1+A                 | تَجَاه، تُوَات وغير بها خلاف قياس ہے                    | ۸۸ |
| 1+A                 | يَعِدُ كَا قَانُونِ                                     | 19 |
| 1+9                 | علم الصیغہ کے حوالے ہے اہم فائدہ                        | 9+ |

|                    | S    | com : allala                                                           | il. r   |
|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|
|                    | Piez | بثادال <i>صَ</i> رِفِ                                                  | رِيارِه |
| besturdubooks.work | 1+9  | اَوَعِدُ، أُوَيُعِدُ، أُوَيُعِدَةٌ كَا قَانُون                         | 91      |
| .e.sturdulo        | 11•  | اُوَل میں بھی یہی قانون جاری ہے                                        | 91      |
| Ø.                 | 11+  | يَاجَلُ، يَيْجَلُ ، يِيْجَلُ كَا قَانُون                               | 91      |
|                    | 111  | يُوْسَوُ كَا قَانُونِ                                                  | 9~      |
|                    | 111  | أَفْعَلُ، فُعُلَىٰ، فَعُلَىٰ كا قسام مع التعريفات والامثله             | 90      |
|                    | 111  | ﴿ قوانين اجوف ﴾                                                        | 97      |
|                    | 111  | قال باع كا قانون                                                       | 92      |
|                    | 114  | حرکت عارضیہ آنے کی وجوہ ( فائدہ نمبرا )                                | 91      |
|                    | 114  | اسم بوزن فَعُلَةٌ وزن پر ہاس کی جمع کا ضابطہ                           | 99      |
|                    | ПΛ   | هَذَانِ لَسَاحِرانِ مِينِ قال باع كا قانون كيوں كرجارى ہے؟             | 1++     |
|                    | IIA  | ناقص کے عین پر قانون نہ لگنے کی وجہ اوراس پراعتر اض مع الجواب          | 1+1     |
|                    | IJΛ  | چون افعال پریه قانون جاری نہیں ( فائد ہمبر ۵ )                         | 1+1     |
|                    | 119  | دَستْها میں قانون جاری ہونے کی وجہ ( فائدہ نمبر ۷ )                    | 1.1     |
|                    | 119  | قال باع کے قانون ہے مشتنیٰ کلمات (فائدہ نمبر۸)                         | 1+1~    |
|                    | 119  | ملحق کے لام میں قانون جاری ہوگا                                        | 1•0     |
|                    | 11+  | فعل غیرِ متصرف کے لام میں بھی بیہ قانون جاری ہوگا                      | 1+4     |
|                    | 114  | عَوِدَ ، صَيدَ ميں قانون جارى نه ہونے پراشكال مع الجواب (فائده نمبر١٠) | 1•4     |
|                    | 114  | فعلُ غير متَصرف كي تعريف ( فائده نمبراا )                              | 1•٨     |
|                    | 11.  | التقائج ساكنين كيشميس مع العريفات                                      | 1+9     |

| . 0      |
|----------|
| ~S.      |
| 401e55.0 |
| 10       |
| 7.0,     |

| 11+  | التقائے ساکنین کا قانون                                     | sturdubooks.wo |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 111  | غيراوبسببِ عارضه كامطلب                                     | sturdur 174    |
| 111  | اس قانون کی وجہ ہے درمیان میں گراہوا حرف لکھنے میں نہیں آتا |                |
|      | آخرے گرجائے تو لکھنے میں آئے گا                             | 11/2           |
| 111  | قُلُنَ طُلُنَ كَا قَانُونَقُلُنَ طُلُنَ كَا قَانُونَ        | 11/2           |
| 111  | خِفُنَ بِعُنَ كَا قَانُون                                   | ITA            |
| 110  | كُسُتَ مِين حذف يأ خلاف قياس ب                              | 179            |
| 117  | يَقُولُ يَبِيعُ كَا قَانُون                                 | 179            |
| 114  | قِيْلَ بِيُعَ،قُولَ بُوعَ كَا قَانُون                       | . 111          |
| HΛ   | يُقَالُ يُبَاعُ كَا قَانُونَ                                | irr            |
| 119  | تمییز ،تصویر جحویل میں قانون جاری نہ ہونے کی وجہ            | Irr            |
| 114  | مَشُوَدَةٌ، وغيره كلمات ميں قانون شاذ أجاری نہيں            | irr            |
| 171  | قَائِلٌ بَائِعٌ كَا قَانُون                                 | irr            |
| ırr  | قِيَامُ، قِيَالُ ،حِيَاضُ كا قانون                          | ira            |
| ırr  | قُوَيَّلٌ قُوَيَّلَةٌ ،مُقَيَّلٌ مُقَّيَلَةٌ كا قانون       | 12             |
| 111  | قُوُلَنَّ كَا قَانُونِ                                      | 1179           |
| ١٢۵  | تحرک ہے بعض مواضع میں گرے ہوئے حروف کا آنے اور بعض مواضع    |                |
|      | میں نہآنے ہے متعلق تفصیل سوال وجواب کی صورت میں             | 114            |
| ITY  | نو نِ و قابیه کی تعریف اور وجه تسمیه                        | ١٣٣            |
| 11/2 | نون وقابیہ کے استعال کے مواضع کی تفصیل                      | 100            |

besturdubooks.wordk ﴿ قوانين نافص ﴾ ITA دُعَاءٌ ،مِدُعَاءٌ ،مِرُ مَاءٌ كَا قانون .... ١٣٠ دُعِيَ كا قانون .... اس ا دَعَابِهَا كا قانون .... ١٣٢ يَدُعُو يَرُمِي كاقانون .... ١٣٣ يُدُعَىٰ يُعُلَىٰ كا قانون .... ١٣٨ دُعَاةٌ كا قانون.... ١٣٥ دعيٌ كا قانون ..... ١٣٦ دِعِيٌّ كادوسرا قانون.... ١٣٧ دُوَاع کي تعليل. 10" ١٣٨ لَمُ يَدُعُ لَمُ يُدُعَ كَا قَانُونِ ١٣٨ ١٣٩ لِتُدْعَوُنَّ لِتُدْعَينَ كَا قَانُونِ ..... ١٥٥ دُعِيَا، تَقُوىٰ، فَتُوىٰ كا قانون ..... ١٣١ رَخَايًا ،أَدَاوَا كَا قَانُونِ ١٣٢ رُخَعًي رُخَيَّةٌ كا قانون ..... ١٣٣ قَووَتُ طَويَتُ ، نَهُوَتُ رَمُوَتُ كَا قَانُون..... ١٥٩ ۱۳۴ رَمُو َ كَا قَانُونِ .... 100 171 ﴿ قوانين مهموز ﴾ يَا مَنُ يُوْمَنُ كَا قانون .... 171

|                           | تنادالصَرفِ<br>اَمَنَ اُوُمِنَ اِیُمَاناً کا قانون ہمزہ مبدل عود کرسکتا ہے یانہیں؟ کو کُور سکتا ہے یانہیں؟ کو کُور سکتا ہے یانہیں؟ کو کُور سکتا ہے یانہیں کا دور سکتا ہے ہاں کہ دور سکتا ہے ہاں کا دور سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے ہاں کی دور سکتا ہے ہاں کا | ب إر |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1917,171                  | امَنَ أُوْمِنَ إِيْمَاناً كَا قانون مِمْر همبدل عود كرسكتا بيانبيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102  |
| eturdub <sup>oo</sup> 17r | کُلُ خُدُ مُرُ پرقانون جاری نہ ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMA  |
| \ <sub>0</sub> 000        | قلبِ مكانى پراشكال اوراس كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1179 |
| וארי                      | مُو ُ پِراشَكال وجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10+  |
| ١٦٥                       | سَوَالٌ،مِيَرٌ،جُوَنٌ،غُلامٌ،وَحُمَدَ ،يَجِيْي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101  |
| מדו                       | وَحُمَدَ كَا قَانُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ıar  |
| 177                       | جَاءٍ ،اُوَدِمُ كا قانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ıar  |
| 172                       | أَئِمَّةٌ مِين بية انون جوازي كيون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۵۲  |
| 172                       | ٱکُوَمُ میں حذف ہمزہ شاذ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100  |
| 172                       | يَسَلُ،قَدُ اَفُلَحَ كَا قَانُون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104  |
| IYA                       | مَوُ أَةٌ مِينِ قانون نه لَكُنے كى وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102  |
| 172                       | أُقَيِّسُ، خَطِيُةٌ ،مَقُرُوَّةٌ كا قانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۵۸  |
| 179                       | قَرِأَىٰ كَا قَانُونَقُرِ أَىٰ كَا قَانُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109  |
| 179                       | سَالَ كا قانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14+  |
| 1∠•                       | سُوِلَ،يَسُتَهُزِيُوُن كَا قَانُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171  |
| 121                       | اللهٰن المُحَسَّن كا قانونكا تانون كا اللهٰن المُحَسَّن كا تانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 177  |
| 121                       | أَوْءَ يَى ءُ كَا قَانُونِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140  |
| 120                       | ﴿ قوانين مضاعف ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۲۳  |
| 125                       | متخامنین کا سلا کا نون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ITO  |

| com                | • 11.1•1        |
|--------------------|-----------------|
| (65 <sup>5</sup> . | ري إرثيادالصَرف |
|                    |                 |

|                   | 101855.C | يادالصَ <b>فِ</b><br>يَادالصَ <b>فِ</b> | در ب إرز |
|-------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| besturdubooks.wor | 124      | متجانسنین کا دوسرا قانون                | 177      |
| agesturduloc      | 140      | متجانسنین کا تیسرا قانون                | 142      |
|                   | 141      | ﴿ ابوا بِ الصرف ﴾                       | M        |
|                   | 141      | ابوابِ ثلاثی مجرد                       | 179      |
|                   | 141      | ابوابِ ثلاثی مزید فیه                   | 14.      |
|                   | 149      | بابِرباعی مجرد                          | 141      |
|                   | 149      | ابوابِرباعی مزید فیه                    | 121      |
|                   | 129      | ابواب ملحقات                            | 124      |
|                   | 14.      | ابوابِ ثلاثی مزید فیه گتی بر باعی مجرد  | 120      |
|                   | 14+      | ابوابِ ثلاثی مزید فیه گتی بتفعلل        | 120      |
|                   | 141      | ابوابِ ثلاثی مزید فیه کتی بافعنلال      | 124      |
|                   | 1/1      | ابوابِ ثلاثی مزید فیه کتی بافعلاً ل     | 122      |
|                   | 1/1      | ملحق بر باعی کی تعریف                   | 141      |
|                   | 1/1      | ماضی کی اقسام اورگر دانیں               | 149      |

#### بعم (لله (لرحس (لرحيم

#### ﴿ پیش لفظ ﴾

علوم وفنون میں صرف ونحو کی کیا حیثیت اور کتنی ضرورت ہے؟ یہ بات تقریباً کسی طالبعلم ہے بھی مخفیٰ نہیں ہے۔ ہرطالب علم جانتا ہے کہ قرآن وسنت تفسیر وحدیث، فقہ وتاریخ کو کما حقہ ہجھنے کے لئے صرف ونحو کے قواعد واصول کو سمجھنا اور یا در کھنا از حد ضروری ہے۔ صرف ونحو بلکہ علوم دینیہ کے ہرطالب علم پر بیہ بات واضح ہونی چاہیے۔ کہ قرآن وسنت کے علوم ومعارف کو سمجھنے کے لئے دوباتیں بہت ضروری ہیں۔

- (۱) الفاظ اور کلمات کی شناخت اور حیثیت اور ان کابا ہمی ربط۔
- (۲) قرآن وسنت کے مفاہیم میں اقوالِ سلف صالحین رحمہم اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت اورموافقت۔

الفاظ اور کلمات کی شناخت ان کی حیثیت اور باہمی ربط کانام صرف ونحو ہے، چودہ سوسال میں جینے بھی مفسرین، محدثین، فقہاءِ عظام وآئمہ کرام محمم اللہ تعالٰی گزرے ہیں یا چوحفزات ابھی موجود ہیں ان سب حضزات کی دینی خدمات، تفقہ فی الدین اور رسوخ فی العلم نہ تو کسی کالجے یا یو نیورٹی کا مرہونِ احسان ہے اور نہ ہی کسی پروفیسریا کسی ڈ اکٹر کے فی العلم نہ تو کسی کا بھی ان حضرات کو حضورا کرم بھی کے وارث بننے کا جواعز از اور شرف نہ ہیں کہ کی کہ وہ علوم نبوت کو لسانِ نبوت کے آئینہ میں حاصل کرنے کا نتیجہ ہیا ور لسانِ نبوت کے علوم خوت کو تا تینہ میں حاصل کرنے کا نتیجہ ہیا ور لسانِ موت کو علوم نبوت کے علوم خوت کو تا تینہ میں حاصل کرنے کا نتیجہ ہیا ور لسانِ نبوت کے علوم نبوت کے علوم نبوت کے ان وسنت کے علوم نبوت کو تا تات کے مات اور نا دانی ہے۔

آج کے تجدد پیند جودین کونئے پیرائے میں متعارف کرانا جا ہتے ہیں اوران کے علاوہ دیگروہ لوگ جو قرآن وسنت کی فہم میں ٹھوکر کھا کر برغم خودمجِدد بن کر گھنٹوں سیکچرد یتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں ،ان حضرات کی ح<sub>المان</sub> گمراہی اور بے راہ روی کے دوہی وجوہ ہیں۔

پہلی وجہ تو ہے کہ قرآن وسنت کے علوم نہ عارف کو سمجھنے کے لئے اردو کی چند کتب
پراکتفا کر کے صرف ونحواور عربی قواعد ہے ۔ بے نیاز ہوکر برغم خود عالم اور مجہد بن بیٹھے۔
دوسری وجہ سے ہے کہ اگر کسی صاحب نے زحمت کر کے صرف ونحو کی کوئی معمولی گذر کہ حاصل بھی کی ہمین اس نے قرآن وسنت کی فہم وہ ہمیم میں حضرات سلف صالحین محمہم اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی ۔ آج ٹی وی چینلوں پراورابلاغ کی دیگر ذرائع پرمسلمانوں کو کیکچرد ہے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے ، واس شعر کے مصداق ہیں۔
خودتو ڈو بے ہیں ضم کو بھی لے ڈو بے ساقی

برادرم مکرم واستاذِمحتر م حضرت مولا نامفتی احمد ممتاز صاحب مد ظله العالیٰ کی ہمیشہ بیہ کاوش رہی ہے کہ اُمتِ، مسلمہ یُوفر آن وسنت کا سیح اور ٹھوس علم دیا جائے اوران کے ممل کو اقوال واعمالِ سلف صالحین رحمہم اللّٰہ کے سانچ میں ڈھال دیا جائے۔

آپ کی زیرِ نظرتصنیف درسِ ارشادالصرف بھی ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے عزیز طلبہ کرام کوچا ہے کہ درسِ ارشادالصرف سے کامل استفادہ کر کے صرف میں کمال حاصل کریں تا کہ آپ مستقبل میں قرآن وسنت کی بہترین خدمت کیساتھ ساتھ ہر باطل گروہ کا بھی ٹھوں اور مدلل تعاقب کرسکیں۔

الله تبارک وتعالی استاذِ محتر م حضرت مولا نامفتی احمدممتاز صاحب زیده مجد ہم
کوجزائے خیرعطافر مائے اورطلبہ کرام کوتا دیرآ پ سے استفادہ کی تو فیق عطافر مائے۔
از محمدا متیاز برادرِصغیروشاگر دِرشید
حضرت مولا نامفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتهم العالیہ

بِسُمِ الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ط

## ﴿ ارشاد الصرف كے مصنف رحمہ الله تعالیٰ ﴾

ارشاد الصرف کے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی حضرت مولانا خدا بخش صاحب ہے جوضلع گھونگی صوبہ سندھ میں پڑھاتے تھے، جس مدرسہ میں آپ پڑھاتے تھے،اس کے مہتم حضرت مولانا عبیداللہ قدس سرہ العزیز تھے۔

حضرت مصنف رحمة الله تعالی بندہ کے دوواسطوں سے استاذ بنتے ہیں ، ایک واسطہ حضرت مولا نانصر الله خان صاحب مد ظلہ العالی کا ہے جو بندہ کے بلا واسطہ استاذ ہیں ، اور دوسرا واسطہ بندہ کے استاذ اور مصنف ارشاد الصرف کے شاگر دمولا نا عبد المجید لنجاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔

### ﴿ علم الصرف كامقام ومرتبه ﴾

ہرمسلمان کوشریعت کے احکامات کو پورا کرنا ضروری ہے، اوراحکام شریعت قرآن و
سنت سے پہچانی جاتی ہیں اور قرآن وسنت کے احکامات کو جانے کے لئے عربی زبان کی
سمجھ ہونا لازی ہے تا کہ شریعت کے مطابق عمل کرسکیں علم صرف وہ علم ہے جس سے
ہمیں عربی زبان کی سمجھ حاصل ہوتی ہے، اس لئے علم صرف حاصل کرنا ضروری ہے۔
امام رازگ نے لکھا ہے : علم صرف ، علم لغت اور علم نحوتمام مسلمان پر فرضِ
کفایہ ہے، اور ہرایک پراس کو حاصل کرنا مستحب ہے۔
لیعض نے فرمایا : اَلصَّرُفُ اُمُّ الْعُلُومُ وَ النَّحُو اَبُوهُ هَا
ترجمہ : صرف تمام علوم کی ماں ہے اور نحو باپ ہے۔
بعض نے فرمایا : اَلصَّرُفُ فِی الْعُلُومُ کَالُبَدُر فِی النَّحُومُ مَا لِنُحُومُ مَا لِنُحُومُ مَا لِنَجُومُ مَا لِنَّحُومُ مَا لِنَّحُومُ مَا لِنَّحُومُ مَا لِنَّحُومُ مَا لِنَّحُومُ مَا لَانَّحُومُ مَا لَانَّحُومُ مَا لَانْحُومُ مَانَ ہُومُ مَانَ ہُمُومُ مَانَ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانِہِ مَانِمُومُ مَانَانِ مَانَا

کے درمیان جا ندروش ہے۔

> ابتداء اورموجد: رسول صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں نہ صرف تھی نہ نحو، بعد میں اس کی بنیا در کھی گئی جس کی وجہ پتھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک اعرابی آیا اوراُن کے سامنے قرآن کی بیآیت پڑھی۔

> إِنَّ اللهَبَويُّ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ وَ رَسُولُهُ . (التوبه) مِن رَسُولُهُ كَي جَلَّه رَسُولِهِ يرْهاجوكه غلط ب\_

> > غلط ترجمه : الله، رسول اورمشر كين سے برى ہے۔

تصحیح ترجمہ: اللہ اور رسول مشرکین ہے بری ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو عربی ضوابط بنانے پرغور کیا اور بیٹوں کے استادابوالحسن الاسودالدؤيلي رحمه الله تعالى كوايك ورق ديا جس ميں تين چيزيں كھى تھيں \_

- (١) كُلُّ فَاعِل مَرُفُو عُ
- (٢) كُلُّ مَفْعُوْل مَنْصُوبٌ
- (٣) كُلُّ مُضَافِ اللَّهِ مَجُرُورٌ

اور کہا کہداس میں اضافہ کریں ،تو انہوں نے باقی قواعد بنائے۔اس طریقے سے علم نحواورعكم صرف وضع ہوا اور سب سے پہلے بنانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔مستقل طور پرضبط کرنے والے ابوالحن الاسود الدؤیلی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔

شروع میں علم صرف علم نحوا یک ہی تھیں ، بعد میں جب ان کوعلیحد ہ کیا گیا تو اس کے بارے میں دوقولہیں کہاس کے مدة ن اول کون ہیں؟

(۱) کشف الظنون،مفتاح السعادة میں لکھا ہے کفن صرف کی تدوین سب سے

پہلے ، فن کی میٹیتے ابوعثان بکر بن حَبِیب اَلْمَازی (متوفی ۲۴۸ ہے یا ۲۴۹ کے کہ کہنے کی ہے۔ اوران سے پہلے بیا لگ فن کی حیثیت سے مدون نہیں تھا، بلکہ نحو ہی میں اسکے مسائل اس خود کی دون نہیں تھا، بلکہ نحو ہی میں اسکے مسائل اس خود کی دور کے جاتے تھے۔ ذکر کرد ئے جاتے تھے۔

(۲) حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتهم کی تحقیق یہ ہے کہ فن صرف کے مدونِ اول ابوعثان بکر بن عَبیْب اَلْمَازی نہیں بلکہ ان سے ایک صدی قبل امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متو فی وہ اچے) ہیں، جو فقہ کے مدونِ اول ہونے کے علاوہ صرف میں بھی ایک مستقل رسالہ تصنیف فر ماچکے تھے، رسالہ کا نام' المقصود' ہے جومصر کے مشہور مکتبہ ومطبع مصطفیٰ البابی الحلی سے ۱۳۵۹ھ بمطابق نام' المقصود' میں جومصر کے مشہور مکتبہ ومطبع مصطفیٰ البابی الحلی سے ۱۳۵۹ھ بمطابق فر وش سے ۱۳۸۴ھ بموا ہے۔ مفتی صاحب فر ماتے ہیں کہ مجھے بیرسالہ مکہ کرمہ میں ایک کتب فروش سے ۱۳۸۴ھ میں ملاتھ انہایت جا مع مختصر مگر واضح اور منضبط متن ہے، اس پرتین فروش سے ۱۳۸۴ھ بی چھپی ہوئی ہیں۔ جو درج ذیل ہیں۔

(۱) المطلوب (۲) امعان النظر (۳) روح الشروح المقصو داور بيرتينوں شرحيں جناب احمد سعدعلی استاذ جامعہ از ہر کی تضیح کے بعد شائع ہوئی ہیں۔

امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس تصنیف کا نام بھم المطبوعات العربیہ میں بھی ہے،
اس میں اس تصنیف کا ذکر تین جگہ پر ہے، اور تینوں جگہ اس کو امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے البتہ ایک جگہ کشف الظنون کے حوالہ سے اس کتاب (المقصود) کے مؤلف کے بارے میں اختلاف نقل کیا ہے، کہ بعض نے امام صاحب کو قرار دیا اور بعض نے کوئی اور بتایا۔ آخر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب (المقصود) کی نبست امام صاحب کی طرف صحیح ہوجیے کہ طن غالب ہے تو یہ کتاب اس بات کی خود شاہد نبست امام صاحب کی طرف صحیح ہوجیے کہ طن غالب ہے تو یہ کتاب اس بات کی خود شاہد

ہے کہ امام صاحب ہی فن صرف کے بھی مدونِ اول ہیں۔ (بحواله علم الصیغہ اردو، صدفی ۱۸۹۹) کسی بھی علم کو سکھنے کے لئے مندرجہ ذیل چیزوں کا جاننا ضروری ہے: (۱) تعریف علم (۲) موضوع علم (۳) غرضِ علم

هُ عَلَمُ الصرف كَى تَعْرِيفِ، مُوضُوعُ اورغُرْضُ وغَابِهِ ﴾ تعريف عَلَمُ الصرف: اَلصَّرُفُ عِلْمٌ بِأُصُولٍ يُعُرَفُ بِهَا اَحُوَالُ الْكَلِمِ الثَّلاثِ مِنُ حَيْثُ اَصُلٍ وَبِنَاءٍ وَّرَدِّوَّ بَدُلٍ.

ترجمہ: صرف ایسے اصول کے جانے کانام ہے جس کے ذریعے سے تینوں کلمے (اسم بعل ، حرف) کے احوال پہچانے جائیں ، اصل ، بنا اور ردوبدل کے اعتبار سے۔ موضوع علم الصرف : کیلے مَاثُ لُغَةِ الْعَرَبِ مِنُ حَیْثُ اِشْتِقاَقٍ وَّ بِنَاءٍ وَتَعْلِیْلِ وَرَدٍوبَدُلِ.

ترجمہ :علم صرف کا موضوع ہےلغتِ عرب کے کلمات ہیں اشتقاق ، بنا ہتعلیل اور ردوبدل کے اعتبار ہے۔

غُرض الصرف: صِيَانَةُ الذِهْنِ عَنِ الْخَطَأِ فِي الصِّيعُةِ.

ترجمہ:صیغہ میں غلطی ہے ذہن کو بچانا۔

مؤلان: بناء کی تعریف کریں؟

جو(ب: ایک کلمے کودوسرے کلمے سے یا ایک صیغے کودوسرے صیغے سے بنانے کو ہناءکہاجا تاہے۔

مؤلان : صيغه كي تعريف كرين؟

جو ( : اَلصِّينُغَةُ هِيَ الصُّورَةُ الحَاصِلَةُ مِنْ تَرُكِيْبِ حُرُوفٍ وَّ

حَرَكَاتٍ وَّ سَكَنَاتٍ، كَيَضُوبُ.

اتٍ وَّ سَكَنَاتٍ، كَيَضُرِ بُ. ترجمہ :حروف ،حركات اور سكنات كے ملانے سے جوصورت حاصل ہوتی ہے اسے الاللہ ہوتی صيغه کہاجا تاہے، جیسے یَضُو بُ

تعریف عامل: جس چیز کے تقاضے سے اسم پر کیے بعد دیگرے تین قتم (فاعلیت ہمفعولیت اورمجروریت) کے معانی پیدا ہوتے ہیں اس کوعامل کہتے ہیں۔ مؤلان : عامل لفظی کے کہتے ہیں؟

جُولِ : اَلْعَامِلُ الْلَفُظِيُّ مَا يُتَلَقَّظُ بِهِ اَوُ بِمَا يَدُلُّ عَليهِ.

ترجمہ: عامل لفظی وہ عامل ہے جس کا بذات خود تلفظ کیا جا سکے یا اس پر دلالت كرنے والے كى لفظ كاتلفظ ہوسكے۔اس میں تین قشمیں داخل ہوجاتی ہیں۔ (۱) عامل گفظی مذکور

(٢) عامل محذوف،اس لئے كهاس كا تلفظ ہوسكتا ہے اوركسي وقت بالفعل بھى كرليا جاتا ہے۔

(m) معنی فعل، جواسم اشاره اور حرف تنبیه وغیره سے سمجھ میں آتا ہے۔ مثلاً هَــــــــاً زَيْلة قَائِمًا. كاعامل وه معنى فعل ہے جو ذَا ،اسم اشاره سے سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے أُشِيرُ ،اور هَاحرف تنبيت أنب مجمين تاب يهال معن فعل كالرجة لفظنين ہوسکتالیکناس پردلالت کرنے والےلفظ اُشِیْرُ، اُنَبّهُ کا تلفظ ہوسکتا ہے۔

مؤلان عامل معنوی کی تعریف کریں؟

جُولِ : اَلْعَامِلُ الْمَعُنَوِيُ مَا يُعُرَفُ بِالْقَلْبِ وَلَيْسَ لِلِّسَانِ حَظٌّ فِيُهِ. عامل لفظی کی دونشمیں ہیں۔

> عامل قیاس (۲) عامل ساعی

اَلُقِيَاسِيُّ مَا لَا يُمُكِنُ تَعُيِينُهُ، إلَّا بِالْمَفُهُوْمِ الْكُلِيِّ لِتَعَدُّرِ جُوْئِيَاتِهِ الْفَائِتَةِ لِلْحَصُرِوَ السَّمَاعِيُّ مَا يُمُكِنُ تَعُييُنُهُ بِاَ شُخَاصِهَا كَحَرُوُفٍ جَارَّة.

# ﴿ حروف کی اقسام ﴾

حروف کی دوقتمیں ہیں۔

(۱) حروف مبانی : وه حروف ہیں جن سے کلمات بنتے ہیں۔ جیسے حروف تہجی۔

(۲) حروف معانی : وہ حروف ہیں جن معانی دار ہوں۔ جیسے مِسس اور اِلمی وغیرہ۔

> ﴿ حروف اصلیہ وزائدہ کا بیان ﴾ وہ حروف جن سے کلمات بنتے ہیں، دوسم پر ہیں۔

> > (۱) اصلیه (۲) زائده

حروف اصلیہ کی تعریف: حروف اصلیہ وہ حروف ہیں جو گردان کے تمام صیغوں میں پائے جائیں جیسے خسس َ جَ میں (خ ، ر ، ج ) کہ بیگردان کے تمام صیغوں میں پائے جاتے ہیں۔

حروف زائدہ کی تعریف: حروف زائدہ وہ حروف ہیں جوگردان کے تمام صیغوں میں نہ پائے جائیں جیسے آٹے۔ کم کہاس میں ہمزہ زائدہ ہے اس کئے کہ بیگردان کے تمام صیغوں میں نہیں پایا جاتا، جیسے یُکومُ میں نہیں ہے۔

اشکال نمبرا: حروف اصلی کی بیتعریف دخولِ غیرے مانع نہیں اس کئے بیہ صَرَّف کی ر، جَلْبَبَ کی ب، اِجُتَنَبَ کی ت اور اِسْتَخُورَ جَ کی س، ت پر صادق آتی ہے اس لئے کہ گردان کے تمام صیغوں میں بیحروف پائے جاتے ہیں، حالانگری<sub>ال ال</sub>ی بیحروف زائدہ ہیں۔

جوراب: حروف اصلی کی تعریف میں گردان کے تمام صیغوں سے کسی ایک باب کے تمام صیغے مراد ہیں خواہ وہ ابواب مجرد کے ہوں یا مزید کے ، اور یہ فدکورہ حروف زائدہ مجرد کے ابواب کی گردانوں کے صیغوں میں نہیں مزید کے ، اور یہ فدکورہ حروف زائدہ مجرد کے ابواب کی گردانوں کے صیغوں میں نہیں پائے جاتے ، اس لئے کہ صَرَّف کا مجرد صَرَف اور اِلْجَتَنَبُ کا مجرد جَنَبَ ہے جن میں بہروف نہیں ہیں۔

اشکال نمبر ۱: بیتعریف پھر بھی درست نہیں اس لئے کہ بیہ جامع نہیں تمام افراد کو اس لئے کہاس سے وَ عَدَ یَعِدُ کی واوجو حرف اصلی ہے خارج ہوجاتی ہے اس وجہ سے کہ بیتمام صیغوں میں موجو دنہیں جیسے یَعِدُ وغیرہ اس سے خالی ہیں۔

جور (ب : بہ جامع ہے اس کئے کہ تعریف میں تمام صیغوں میں پائے جانے سے مراد یہ ہے کہ تعلیل سے بل موجود ہے تعلیل کے بعد مراد یہ کہ کہ تعلیل سے بل موجود ہے تعلیل کے بعد ساقط ہوئی ۔اصل میں یَوُعِدُ تھا یَعِدُ کے قانون سے واوسا قط ہوئی (بیدونوں اشکال مع الاجوبہنوا درالاصول میں موجود ہیں)

اشکال نمبر استفعال کی یہ تعریف مانع نہیں دخول غیر سے، اس لئے کہ اس میں اُس باب افتعال ، استفعال کی تاء ، سین داخل ہوجاتی ہیں جن میں خاصیت ابتداء پائی جاتی ہے بایں طور کہ خاصیت ابتداء کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کا مجرد بالکل مستعمل نہ ہو جلکہ دائماً مزید فیہ مستعمل ہوں ، تو اس صورت میں ان مستعمل شدہ گردانوں کے تمام صیغوں میں یہ حروف پائے جاتے ہیں لہذا اس فتم کے باب افتعال ، استفعال کی تاء ، سین کوحروف اصلیہ میں شامل کرنا چاہئے (خاصیت

ابتداء کی ایک مثال اِبْتِهَامٌ جمعنی بھیڑ کا چرنے کی مدت تک پہنچناہے)

جو (ب : حرف اصلی کی تعریف میں جو بیہ کہا گیا ہے کہ تمام ابواب (خواہ مجرد کے ہوں یا مزید فیہ کے مراد ہیں اس میں بتھیم ہے کہ مجرد مستعمل ہو یا مستعمل تو نہ ہولیکن ہم استعمال کریں تو پھریہ حروف موجود نہ ہونگے ،الہذااس تعیم سے اشکال رفع ہوا تکھا کا یک یک خفلی۔

حروف زائده كاحكم: ان كاحكم بيه كه ثلاثى ميں فاء، عين ،ايك لام رباعى ميں فاء، عين ،ايك لام رباعى ميں فاء، عين ، دولام اور خماى ميں فاء، عين ، تين لام كے مقابله ميں نه ہوں ، جيسے اَحُومَ بروز ن اَفْعَلَ ميں اَء ، ورن نَفْعَلَلَ ميں تاء اور خَنْدَدِينس بروزن فَعُلَلِيُلُ مِيں باء۔
ميں ياء۔

حروف زائده كي تقسيم: حروف زائده كي دوسمين بين:

- (۱) تقسيم اول (۲) تقسيم ثاني
- (۱) تقسیم اول کے اعتبار سے حروف زائدہ کی تین قشمیں ہیں۔
  - (۱) زائدہ برائے اشتقاق
  - (۲) زائدہ برائے قل باب
    - (٣) زائده برائے الحاق
- (۱) زائدہ برائے اشتقاق: وہ حرف زائدہ جوایک کلمہ کودوسرے کلمہے بناتے وقت زیادہ کیا جائے۔ جیسے ضرب ماضی سے مضارع بناتے وقت یا ہر محالی گئی

اورواحدہ مؤنث غائبہ ماضی بناتے وقت تاءسا کنہ بڑھائی گئی تو ضَرَبَ سے یَے سُرِبُ اور ضَوَ بَتُ بنا۔

بہجان : زائد برائے اشتقاق کی پہچان ہے کے صیغہ واحد مذکر غائب ماضی میں نہ ہواور باقی میں ہو۔ جیسے یَے سُرِ بُ کہ اس میں یاءزائد برائے اشتقاق ہے اور اس کے صیغہ واحد مذکر غائب ماضی میں نہیں، جو کہ ضَوَ بَہے۔

(۲) زائدہ برائے تقل باب: یہوہ حرف زائدہے جوایک باب سے دوسرے باب كو بناتے وقت بڑھایا جائے ، جیسے خور ج ثلاثی مجردے اِسُتَ نحر رَج باب استفعال ثلاثی مزید فیہ بناتے وقت الف سین اور تاء بڑھائے گئے۔

بیجان : زائد برائے نقل باب کی پیجان یہ ہے کہ صیغہ واحد مذکر غائب ماضی میں کوئی حرف زائد برائے نقل باب کے طور پر بڑھایا گیا ہو،لیکن اس کے مادہ مجرد میں پیہ حرف زائد نه ہو۔

مثلاً : اِسُتَخُورَجَ (١، س، ت حروفِ زائده برائِ فَقَل باب ہیں)جو اسكے مجرد خَوَجَ ميں نہيں ہيں۔

(m) زائدہ برائے الحاق: بیروہ حرف ہے جوایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ہم وزن کرنے کے وقت زیادہ کیا جائے۔ جیسے جَلَبَ کو دَحْرَجَ رباعی مجرد کے ہم وزن كرنے كے لئے اس كے آخر ميں دوسرى باء بر صائى گئى تو جَلْبَبَ ہوا، يكلمه لحق برباعى ہے۔ بہیان: اس کی بہیان کا کوئی طریقہ نہیں ہے،اس کئے کہ بہ قیاس کے خلاف ساع سے ثابت ہے اور ساع پر موقوف ہے قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں۔

- (۲) تقشیم ٹانی کے اعتبار سے حروف زائدہ کی دونتمیں ہیں۔
- (۱) حرف زائد ماقبل کے جنس سے ہو۔ جیسے جَلْبَبَ میں دوسری باءزائدہ ہے۔

تھم: تھم یہ ہے کہ وزن میں اس حرف ِ زائد کے مقابلے میں وہ حرف آئے گا جُوٰہ اس کے جنس کے مقابلہ میں آتا ہے۔ مثلاً : جَلْبَبَ بروزنِ فَعُلَلَ یہاں پہلے حرف ہاء کے مقابلہ میں (ل) آیا ہے تو دوسرے کے لئے بھی (ل) آئے گا۔ نیز اس قتم کا حرف زائدانتیس (۲۹) حروف جہی میں سے کوئی بھی آسکتا ہے۔

(۲) حرف زائد ماقبل کے جنس سے نہ ہو۔ جیسے صَّادِ بٌ بروزن فَاعِلٌ کہاس میں الف زائد ہے ماقبل کی جنس سے نہیں ہے۔

تحکم: دوسری قتم کا تھم ہیہ ہے گی وزن میں وہی حرف زائداس شکل پرآئے گا جو موزون میں ہے۔

مثلاً: ضَادِبٌ بروزنِ فَاعِلٌ يهاں پہلے حرف (موزون) كاالف زائد ہے، وزن ميں ای شكل ميں آیا ہے۔ نیز اس شم كاحرف زائد صرف دس (١٠) حروف جهى ميں سے آسكتا ہے ان دس (١٠) حروف كودرج ذیل جملوں میں جمع كیا گیا ہے سَدَ لُتُ مُو نُنْهَا، اَلْیَوْمَ تَنْسَاهَا، هَوَیُتَ السَمانا.

مؤلان : تقسیم اول کی اقسام ثلاثہ میں صرفیوں کے نزدیک کون سازا کدمعترہے؟
جو (رب : صرفیوں کے نزدیک تقسیم اول کی آخری دونشمیں (یعنی زا کد برائے نقل باب وزا کد برائے الحاق) معتبر ہیں، زا کد برائے اشتقاق کا ان کے نزدیک اعتبار نہیں ہے، بلکہ جس کلمہ میں وہ ہوگا اس کوزا کہ نہیں گہیں گے، اس وجہ سے صرفی لوگ ضَرَبُتَ وغیرہ کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں مزید فینہیں کہتے۔

 $^{\circ}$ 

# ھ حشش اقسام کی <sup>تقع</sup>

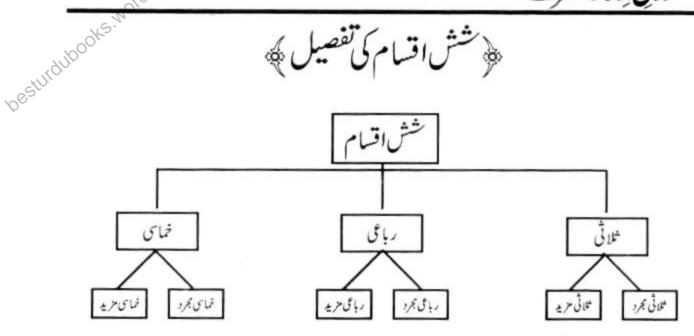

(۱) تلاتی کی تعریف: اسم و فعل میں ہے اُس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں تین حروف اصليه مول مثلاً : فَرَسٌ بروزنِ فَعَلٌ اور جَامُوسٌ بروزن فَاعُولٌ، أَكُومَ بروزن أَفْعَلَ (ف،ع،ل)

(۲) رباعی کی تعریف: اسم و تعل میں ہے اُس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں جار حروف اصليه هول مثلاً بَجَعُفَرٌ بروزن فَعُلَلٌ، صُندُوُقٌ بروزن فُعُلُولٌ اور دَحُرَ جَ بروزن فَعُلَلَ، تَدَحُرَ جَ بروزن تَفَعُلَلَ (ف،ع،ل،ل)

(m) خماسی کی تعریف: اسم و فعل میں ہے اُس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں یا کچے حروف اصليه مول مثلاً: جَعُم رَشٌ بروزن فَعُلَلِلٌ، خَنُدَريس بروزن فَعُلَلِيُلٌ. (ف، ع،ل،ل،ل)

ثلاثی کی اقسام: ثلاثی کی دوتشمیں ہیں۔

(۱) ثلاثی مجرد (۲) ثلاثی مزید فیه

(۱) ثلاثی مجرد کی تعریف: اس ثلاثی کو کہتے ہیں جس میں تین حروف اصلہ كے علاوہ كوئى حرف زائدنہ ہو۔ جيسے ضَوَبَ بروزن فَعَلَ (۲) ثلاثی مزید فیه کی تعریف : اس ثلاثی کو کہتے ہیں جس میں تین حروف اللہ کے علاوہ کو کیتے ہیں جس میں تین حروف ا اصلیه کےعلاوہ کو کی حرف زائد بھی ہو، جیسے اَ گُومَ بروزن اَفْعَلَ، مُکُتَسِبٌ بروزن مُفْتَعِلٌ رباعی کی اقسام : رباعی کی دوقتمیں ہیں۔

(۱) رباعی مجرد (۲) رباعی مزید نیه

(۱) رباعی مجرد کی تعریف: اس رباعی کو کہتے ہیں جس میں چار حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو۔ جیسے دَحُوجَ بروزن فَعُلَلَ اور جَعُفَرٌ بروزنِ فَعُلَلٌ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو۔ جیسے دَحُوجَ بروزن فَعُلَلَ اور جَعُفَرٌ بروزنِ فَعُلَلُ اور جَعُفَرٌ بروزنِ فَعُلَلُ اور عُندُوف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تَدَحُوجَ بروزن تَفَعُلَلَ اور صُندُوقٌ بروزن فُعُلُولٌ

خماسی کی اقسام: خماسی کی دوشمیں ہیں۔

(۱) خمای مجرد (۲) خمای مزید فیه

(۱) خماس مجرد کی تعریف: اس خماس کو کہتے ہیں جس میں پانچ حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو۔ جیسے جَـ مُحمَّر مثل بروزن فَعُلَلِلْ

(۲) خماس مزید فیه کی تعریف :اس خماس کو کہتے ہیں جس میں پانچ حروف اصلیہ کےعلاوہ کو کی حرف زائد بھی ہو۔جیسے خَنُدَدِیُسٌ بروزن فَعُلَلِیُلٌ

﴿ حروف اصلیه اورزائدہ کامیزان و بہجان کاطریقه ﴾
میزان ثلاثی : ٹلاثی کامیزان فاء،عین،ایک لام ہے،اس کیہجان بیہ ہے کہ
کلمہ کا وزن نکال کر دیکھیں جو حروف فاء،عین،ایک لام کے مقابلہ میں ہوں وہ اصلیہ
ہونگے اور جوانکے مقابلہ میں نہ ہوں وہ زائدہ ہونگے ۔ جیسے اَنکومَ بروزن اَفْعَلَ میں فاء

کے مقابلہ میں ک، عین کے مقابلہ میں راء، اور لام کے مقابلہ میں میم ہے لہذا یہ تینوں طروق ہے۔ اصلیہ ہیں اور شروع کا ہمزہ چونکہ ان کے مقابلہ میں نہیں لہذا بیزائد ہے۔

میزان رباعی: رباعی کامیزان فاء عین ،اوردولام ہیں ،اس کی پہچان ہے لہ
کلمہ کا وزن نکال کر دیکھیں جوحروف فاء ،عین اور دولام کے مقابلہ میں ہوں وہ اصلیہ
ہونگے اور باقی زائدہ ،جیسے تَدَحُرَ جَ بروزن تَفَعُلَلَ میں د،ح،ر،ح اصلیہ ہیں اور تاء
زائدہ ہے۔

میزان خماس : خماس کامیزان فاء، عین تین لام ہیں، اس کی پہچان ہیہ کہ
کلمہ کا وزن نکال کردیکھیں جوحروف فاء، عین، اور تین لام کے مقابلہ میں ہوں وہ اصلیہ
ہونگے اور باقی زائدہ، جیسے خوندگریٹ سروزن فَعُلَلِیُلٌ میں خ،ن، د، ر، س اصلیہ
ہیں اور یاءزائدہ ہے۔

﴿ حروف زائدہ کی کمی وزیادتی کے اعتبار سے فعل واسم کی اقسام ﴾ فعل کی اقسام ﴾ فعل کی اقسام ﴾ فعل کی اقسام ﴾ فعل کی اقسام ؛ اس اعتبار سے فعل کی پانچ قسمیں بنتی ہیں :

- (۱) فعل ثلاثی ہواورایک حرف زائدہو، جیسے اَکُرَمَ
- (۲) فعل ثلاثی ہواور دوحرف زائد ہوں، جیسے تَصَرَّفَ
- (٣) فعل ثلاثی ہواور تین حرف زائد ہوں، جیسے اِسْتَخُورَ جَ
  - (م) فعل رباعی مواور ایک حرف زائد مو، جیسے تَدَحُرَجَ
- (۵) فعل رباعی ہواور دوحرف زائد ہوں، جیسے اِحُو نُجَمَ بروزن اِفْعَنُلَلَ. اسم کی اقسام: اس اعتبار سے اسم کی نوشمیں بنتی ہیں۔
  - (۱) اسم ثلاثی مواورایک حرف زائد مو، جیسے حِمَارٌ بروزن فِعَالٌ

Desturdubooks works.

(٢) اسم ثلاثی ہواور دوحرف زائد ہوں، جیسے سُلُطَانٌ بروزن فُعُلانٌ

(m) اسم ثلاثی ہواور تین حرف زائد ہوں ، جیسے قَلَنُسُوَةٌ بروزن فَعَنُلُوَةٌ

(۴) اسم ثلاثی ہواور جارحرف زائد ہوں، (لیکن اسکی مثال اساء میں نہیں ہے)

(۵) اسم رباعی ہواورایک حرف زائدہو، جیسے صُنْدُوُق بروزن فُعُلُولٌ

(٢) اسم رباعی ہواور دوحرف زائد ہوں، جیسے عَنْکَبُوُتْ بروزن فَعُلَلُوُتْ.

(2) اسم رباعی ہواور تین حرف زائد ہوں، جیسے عَبُو ثَرَانٌ بروزن فَعُو لَلانٌ

(٨) اسم خماس مواورا يك حرف زائد مو، جيسے خَنْدَرِيْسٌ بروزن فَعُلَلِيُلٌ

(٩) اسم خماس ہواور دوحرف زائد ہوں، جیسے اَصُطَفُلِیُنٌ بروزن فَعُلَلْلِیُنٌ

## ﴿لفظ كى اقسام ﴾

لفظ: لفظ کالغوی معنی'' کھینکنا'' ہے،اصطلاح میں لفظ اس آواز کو کہتے ہیں جو حروف جتی پرمشمل ہو،مثلاً ذَیُدٌ.

لفظ کی اقسام: لفظ کی دوشمیں ہیں۔

(۱) لفظ موضوع (۲) لفظ مهمل

(۱) لفظِ موضوع: لفظِ موضوع اس لفظ کو کہتے ہیں جومعنی دارہو، یعنی جس لفظ کے کہتے ہیں جومعنی دارہو، یعنی جس لفظ کے معنی ہوں وہ لفظ موضوع کہلاتا ہے۔ مثلاً کِتَابٌ، زَیدٌ

(۲) لفظِ مهمل: لفظِ مهمل اس لفظ کو کہتے ہیں جومعنی دار نہ ہو، یعنی جس لفظ کے کہتے ہیں جومعنی دار نہ ہو، یعنی جس لفظ کے معنی نہ ہوں وہ لفظِ مہمل کہلاتا ہے، مثلاً کتاب شتاب میں شتاب لفظِ موضوع کی دوسمیں ہیں۔ لفظِ موضوع کی دوسمیں ہیں۔

مفرد (۲) مرکب

(۱) مفرد یا کلمه : مفرد یا کلمه اُس لفظِ موضوع کو کہتے ہیں جوانگید معنی پر دلالت کرے، یعنی ایک معنی بتائے۔مثلاً کِتَابٌ، ذَیُدٌ، قَلَنُسُوةٌ.

(۲) مرکب یا جمله : مرکب اُس لفظِ موضوع کو کہتے ہیں جو دویا دو سے زیادہ معنی پر دلالت کرے، یعنی دومعنی بتائے، مثلاً غُلامُ ذَیْدِ. (زید کاغلام) مفردیا کلمہ کی اقسام :مفردیا کلمہ کی تین قسمیں ہیں :

(۱) اسم (۲) فعل (۳) حرف (ان کو''ساقسام''بھی کہتے ہیں)

(۱) اِسم: اس مفرد کو کہتے ہیں جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور اسمیں کو کی زمان نہیں یا یا جائے ، مثلاً ذَیْد "، قَلَنُسُو َۃٌ۔

(۲) فِعل :اس مفرد کو کہتے ہیں جومعنی مستقل پر دلالت کرے اوراسمیں کوئی زمانہ بھی پایا جائے ،مثلاً ضَرَبَ (مارااس ایک آ دمی نے)۔

تنبیہ:معنی مستقل اُس کلمہ کو کہتے ہیں جواپنے مقصد کو بیان کرنے میں دوسرے کلمہ کامختاج نہ ہو،اوراُس کے ساتھ کسی اور کلمہ کولگانے کی ضرورت نہ ہو۔

﴿اسم كى اقسام ﴾

اسم کی تین قشمیں ہیں: (۱) مصدر (۲) مشتق (۳) جامد

(۱) مصدر : وہ اسم ہے کہ جوخودتو کسی لفظ سے نہیں بنیا گراس سے بہت سے لفظ بنتے ہیں جیسے نَصَرَ ، ضَرَبَ وغیرہ (اشتقاق ہوتا ہو) مصدر سے بارہ (۱۲) قشم کے لفظوں کا اشتقاق ہوتا ہے۔ یعنی ۱۲ چیز وں/کلمات مشتق ہوتے ہیں ،ان کو دواز دہ

اقسام بھی کہتے ہیں۔

(۱) فعل ماضی (۲) فعل مضارع (۳) فعل جحد (۴) فعل نفی

(۵) نعل امر (۱) فعل نبی (۷) اسم فاعل (۸) اسم مفعول

(١) سنت شبه (١٠) اسم ظرف (١١) اسم آله (١٢) اسم تفضيل

(۲) مشتق:وہ اسم ہے جومصدرے بناہو، جیسے ضَرُبٌ سے ضَادِبٌ ، نَـصُرٌ سے نَاصِرٌ وغیرہ۔

(۳) جامد :وہ اسم ہے جو بھنو دکسی لفظ سے بنا ہو،اور نہ اس سے اور کوئی لفظ بنا ہو، جیسے رَجُلٌ، فَرَسٌ

کلام عرب کامیزان: جس کے ذریعے سے کلمہ کاوزن کیاجا تا ہے، تین حروف ہیں (ف،ع،ل) جیسے فَسَعَلَ ، جوثلاثی مجرد کے وزن کے لئے ہیں۔ پھررہائی مجرد میں چاراصلی حروف ہیں (ف،ع،ل،ل) فَسَعُلَلَ اور آخر میں خماسی مجرد میں پانچ حروف اصلی جی (ف،ع،ل،ل) جیسے فَعُلَلِلْ ان کے مقابلہ کے حروف کوحروف اصلیہ کہا جاتا ہے۔

### ﴿ علاماتِ اسم ﴾

- (١) شروع مين الف لام كابونا، جيس الحمد
- (۲) شروع میں حرف ِجَر (حروف ِ جارہ کل ۱۷ ہیں) کا ہونا، جیسے ہِــزَ یُدچروفِ جارہ اس شعر میں جمع ہیں۔

باؤ تاؤ کاف و لام وائو منذ و مذ خلا رُبّ حاشا مِنُ عَدًا في عن علىٰ حتىٰ الىٰ آخر میں تنوین کا ہونا، جیسے رَجُلٌ (r)

مضاف كامونا، جيے غُلامُ زَيْدِ ميں غُلامُ مضاف ہے۔ (r)

- besturdubooks.wor موصوف کا ہونا، جیسے رَجُلٌ عَالِمٌ میں رَجُلٌ موصوف ہے۔ (a)
  - شروع میں حرف ندا ( ٥حروف بين يا، ايا، هيا، اى، أ) كامونا، جيس يَارَجُلُ (Y)
    - تثنيه كابونا، جيسے رُجُلان (4)
    - جمع كابونا، جيسے مُسُلِمُوُنَ (A)
    - تَصْغِيرِكَا ہُونا (مُصَغَّر ہونا)، جیسے رُجَیُلٌ (9)
    - منسوب کا ہونا (آخر میں یائے سبتی کا ہونا جو کہ مشد د ہوتا ہے )، جیسے مِصُر یُ (1.)
      - كسي مخص كانام مونا، جيسے زَيْدٌ (11)
      - آخر میں گول تاء( ۃ ) کا ہونا، جیسے مَگَۃٌ (11)
  - الف مقصورہ کا ہونا (کلمہ کے آخر میں الف کے بعد ہمزہ نہ ہو)، جیسے محبلی (11)
  - الف مرودہ کا ہونا، (کلمہ کے آخر میں الف کے بعد ہمزہ ہو)، جیسے حَمُّوَاءُ (Ir)
    - كلمه كے شروع میں میم زائدہ كا ہونا، جیسے مَضُرُوُ بُ
  - مندالیہ کا ہونا، (جس کے متعلق کوئی بات بتائی جائے )۔ جیسے زَیُسند

عَالِمٌ مِين زَيْدُ منداليه بـ

## ﴿علاماتِ فَعَل ﴾

- کلمہ کے شروع میں حروف اتین میں ہے کی حرف کا آنا، جیسے اَضُو بُ، تَضُو بُ (1)
  - كلمه ك شروع ميں قَدُ كا آنا، جيبے قَدُ ضَرَبَ (r)
  - كلمه كے شروع ميں سين كا آنا، جيسے سَيَعُلَمُوُ نَ (r)

(٣) كلمه ك شروع مين سَوُفَ كا آنا، جيسے سَوُفَ يَعُلَمُونَ

(۵) کلمہ کے آخر میں الف علامت تثنیہ وضمیر فاعل کا آنا، جیسے ضوبا

(٦) كلمهك آخريين واوساكن علامت جمع مذكر وضمير فاعل كا آنا، جيب ضَو بُوُا

(2) كلمه كِ آخر مين تائيساكن علامت تانيث كا آنا، جيسے ضَوَبَتُ

(۸) کلمہ کے آخر میں نون مفتو حہ علامت جمع مونث وضمیر فاعل کا آنا، جیسے ضَوَ بُنَ

(٩) كلمه كَآخريس تَ، تِ كَآنا، جِي ضَرَبُتَ، ضَرَبُتِ، ضَرَبُتِ، ضَرَبُتِ، ضَرَبُتُ

(۱۰) كلمه ك شروع مين حروف ناصبه كا داخل مونا، جيب لَنُ يَّضُو بَ

(۱۱) امركامونا، جيس إضوب

(۱۲) کلمہ کے آخر میں نون ثقیلہ یا نون خفیفہ کا آنا، جیسے اِضُو بَنَّ

(۱۳) حرف جازم كا داخل مونا، جيسے كَمُ يَضُوبُ

علامات ِحرف : اسم اور فعل کی علامت میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے۔جیسے مِنُ اور اِلمیٰ

#### ﴿ مفت اقسام ﴾

کلام عرب میں کوئی اسم اور فعل ان سات قسموں میں ہے کسی قشم سے خالی نہیں ہوگا۔

(۱) صحیح (تندرست) :اسم وفعل میں ہے وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ

کے مقابلہ میں کوئی حرف علت ، ہمزہ (ء) اور دوحروف صحیح ایک جنس کے نہ ہوں ، جیسے ۔

ضَوَ بَ (حروف علت تین ہیں و ۱۰ ی)

(۲) مہموز (کبڑا) : مہموزاسم وفعل میں سے وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں ہمزہ (ء) ہو۔ مهموز کی اقسام: مهموز کی تین قشمیں ہیں۔

(الف) مهموزالفاء (ب) مهموزالعين (ج) مهموزاللام

(الف)مهموز الفاء: وهمهوز ہےجس کے فاع کلمہ کے مقابلے میں ہمزہ ہو، جیسے أَمَوَ

(ب)مہموز العین :وہمہموز ہے جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں ہمزہ ہو، جیسے سَنَلَ

(ج)مہموز اللام: وہمہوز ہے جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں ہمزہ ہو، جیسے قَرَءَ

(m) مثال (مشابہ ہونا): مثال اسم وفعل میں سے وہ کلمہ ہے جس کے ف کلمہ

کے مقابلے میں کوئی حرف علت ہو۔

مثال کی اقسام: مثال کی دوشمیں ہیں۔

(الف) مثال واوی (ب) مثال یائی

(الف) مثالِ واوى: وه مثال ہے جس کے ف کلمہ کے مقابلے میں حرف

علت "واو" مو،جيس وَعَدَ

(ب) مثالِ یائی: وہ مثال ہے جس کے ف کلمہ کے مقابلے میں حرف علت 'یاء

"ہو،جیے یَسَرَ

تنبیہ: الف چونکہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور کلمہ کی ابتدا بھی ساکن حرف سے نہیں ہوتی اس وجہ سے مثال الفی نہیں ہے۔

(۴) اجوف (کھوکھلا): اجوف اسم وفعل میں سے وہ کلمہ ہے جس کے عین کلمہ کے مقالبے میں کوئی حرف علت ہو۔

اجوف کی اقسام: اجوف کی دوشمیں ہیں۔

(الف) اجوف واوی (ب) اجوف یائی

(الف) اجوف واوی: وہ اجوف ہے جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف

علت "واو "مو، جيس قَال اصل ميس قُولَ تها-

(ب) اجوف یالی: وہ اجوف ہے جس کے مین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت 'یاء''ہو، جیسے باع صل میں بیّعَ تھا۔

نوٹ : اجوف الفی میں عین کلمہ کے مقابلہ میں جوالف آتا ہے وہ اصل میں ''واؤ'' یا ''یاء''سے ہی بدلا ہوا ہوتا ہے۔

(۵) ناقص (ناتمام، ادھورا): ناقص اسم وفعل میں سے وہ کلمہ ہے جس کے لام کلمہ کے مقالبے میں کوئی حرف علت ہو۔

> ناقص کی اقسام : ناقص کی دوشمیں ہیں۔ دیسر پریقوں کا میں جانب کا میں قوم سا

(الف) ناقص واوی (ب) ناقص یا کی

(الف) ناقصِ واوى: وہ ناقص ہے جس كے لام كلمہ كے مقابلے ميں حرف علت "واؤ" ہو، جيسے دَعُو

(ب) ناقصِ بایی : وہ ناقص ہے جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ''یاء''ہو، جیسے رَمُیٌ

(۲) مضاعف (دوگنا): مضاعف اسم و فعل میں ہے وہ کلمہ ہے جس کے عین اورلام کلموں کے مقابلے میں کوئی دوحرف ایک جنس کے آجا کیں۔ عین اورلام کلموں کے مقابلے میں کوئی دوحرف ایک جنس کے آجا کیں۔ مضاعف کی اقسام: مضاعف کی دوشمیں ہیں۔ (الف) مضاعفِ ثلاثی (ب) مضاعفِ رباعی

(الف)مضاعف ثلاثی : اس مضاعف کوکہا جاتا ہے جس کے عین (ع) اورلام (ل)کلموں کے مقابلے میں کوئی دوحروف ایک جنس کے آجائیں۔جیسے مَلِیَّ اصل میں مَدَدَ تھا بروزنِ فَعَلَ تنبیہ: مضاعف ثلاثی کی بیتعریف اکثر استعال کے اعتبارے ہے ورنہ بھی کی کم سی مختل کے اعتبارے ہے ورنہ بھی کلمہ کے فاء، عین یا فاء، لام کے مقابلہ میں دوحرف ایک جنس سے آئیں، جیسے تَتَوَ اور سَلَسَ تَواس کو بھی مضاعف ثلاثی کہتے ہیں۔

(ب) مضاعفِ رباعی :اس مضاعف کوکہاجا تا ہے جس کے فاء، لامِ اول اور عین، لام ثانی کے مقالبے میں کوئی دوحروف ایک جنس کے آجائیں۔ جیسے ذَلُسؤل رُوزن فَعُلَلَ

(2) لفیف (لیٹا ہوا): لفیف اسم و فعل میں سے وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں دوحرف علَّت ہوں۔ (اگر تین حروف علَّت بھی آ جا کیں تو بھی لفیف کہلائے گا)

لفیف کی اقسام: لفیف کی دواقسام ہیں۔ (الف) لفیف مقرون (ب) لفیف مفروق

(الف) لفیفِ مقرون (مِلا ہوا): اس لفیف کو کہتے ہیں جس کے عین اور لام کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ جیسے طکوئی

تنبیہ: لفیف مقرون کی یہ تعریف اکثر استعال کے اعتبار سے ہے ور نہ اگر فاء،
عین کلمہ کے مقابلہ میں دوحرف علت آ جائیں، جیسے یَسو ُ مَ اسی طرح تینوں حروف اصلیہ
کے مقابلہ میں حرف علت آ جائیں تو اس کو بھی لفیف مقرون کہتے ہیں۔ جیسے وَ ایْ

(ب) لفیفِ مفروق (جُدا): اس لفیف کو کہتے ہیں جس کے فاء اور لام
کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے وَ قیٰ

#### ﴿ تعريفات افعال ﴾

فعل ماضی : وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانۂ گزشتہ میں واقع ہونا سمجھا جائے، جیسے صَورَبَ (مارااس ایک آ دمی نے)

فعل مضارع: وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانۂ حال یا استقبال میں واقع ہوناسمجھا جائے ، جیسے یَضُرِ بُ (مارتا ہے یا مارے گاوہ ایک مرد)

فعل جحد: وہ فعل ہے جس سے ماضی منفی کے معنی سمجھے جائیں، جیسے کَسِسمُ یَضُو بُ (نہیں مارااس ایک مردنے)

ُ فعل نفی : (موکدبلن)وہ فعل ہے جس سے زمانۂ استقبال میں فعل کے نفی کی تاکید مجھی جائے ، جیسے لَنُ یَضُوِ بَ (ہرگزنہیں مارے گاوہ ایک مرد)

فعل امر: وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم سمجھا جائے ، جیسے اِضُو بُ ( تو مار )

فعل نہی : وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم سمجھا جائے ، جیسے کلا تَضُوِ بُ ( نومت مار )

#### ﴿ تعریفاتِ اساء﴾

اسم فاعل: وہ اسم مشتق ہے جواس ذات کو ہتائے جس سے فعل صادر ہویا جس کے ساتھ فعل قائم ہو، جیسے ضارِ ب (مارنے والا)

اسم مفعول :وہ اسم مشتق ہے جو اُس ذات کو بتائے جس پرفعل واقع ہوا ہو، جیسے مَضُرُو بُ ( مارا ہواا یک مرد )

صفت مشبہ: وہ اسم مشتق ہے جو فعل لازم سے بنایا جائے اوراس ذات کو بتائے

جس میں مصدری معنی بطور ثبوت ( یعنی پائیداری ) کے پایا جاتا ہو، جیسے شویف ( تشریف )
اسم فاعل اور صفت مشبه میں فرق: اسم فاعل اور صفت مشبه میں فرق بیہ ہے کہ اسم فاعل میں صفت عارضی ہوتی ہے اور صفتِ مشبه میں دائی ہوتی ہے ۔ پس ضارِ بُ کوئی شخص اس وقت کہلائے گا جب ضر ب کی صفت اس سے صادر ہواور شریف وہ شخص ہے جس میں صفت شرافتہ میشہ یائی جائے۔

اسم تفضیل : وہ اسم مشتق ہے جواس ذات کو ہتلائے جس میں اوروں کی نسبت معنی مصدری کی زیادتی یائی جائے ، جیسے اَللهُ اَنْحَبَرُ (اللّٰدسب سے بڑا ہے)

اسم مبالغہ: جب فاعل میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے گی تووہ اسم مبالغہ کہلائے گا۔ جیسے ضَرَّابٌ (بہت مارنے والا)

اسم مبالغہ اور تفضیل کا فرق: اسم مبالغہ میں زیادتی فی نفسہ ہوتی ہے جبکہ اسم تفضیل مبالغہ اور تفضیل کا فرق: اسم مبالغہ میں زیادتی فی نفسہ ہوتی ہے جبکہ اسم تفضیل میں بمقابلہ دوسرے کے، جیسے ضَسست است است مارنے والا بہنبیت زیدے ) دوسرے کالحاظ نہیں اور اَضُوَ بُ مِنُ ذَیْدٍ (بہت مارنے والا بہنبیت زیدے )

اس<u>م آلہ نوہ اسم شتق ہے</u> جواس ذات کو بتلائے جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو، جیسے مِضُرَبُ(مارنے کا آلہ)

اسم ظرف: وہ اسم مشتق ہے جواس زمان یا مکان پر دلالت کرے جس میں کام واقع ہو، جیسے مَضْرِبٌ (مارنے کی جگہ)

فعل تعجب: وہ فعل ہے جس کے ذریعے کی چیز پر تعجب کیا جائے۔ جیسے مَسا اَصُّرَ بِهُ (کیااحچھامارااس نے)۔ ﴿ چندا ہم اصطلاحات ﴾

فعل معروف (معلوم): وہعل ہے جس کی نسبت اپنے فاعل کی طرف ہو یعنی سیمبر

جس كاكرنے والامعلوم ہو، جسے ضَرَبَ زَيْدٌ (زيدنے مارا)

فعل مجہول: وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول ہے کی طرف ہواور فاعل معلوم نہ

ہو،جیے ضُرِبَ زَیدٌ (زید ماراگیا)

فعل نَفی : وہ فعل ہے جس سے کسی فعل کے نہ ہونے کے معنی سمجھے جائیں، جیسے مَاضَوَ ب(اس نے نہیں مارا)

فعل مثبت : وہغل ہے جس سے فعل کے ہونے کے معنی سمجھے جائیں، جیسے ضَرَبَ ( اس نے مارا )

واحد: ایک کو کہتے ہیں۔

تثنیه : دوکو کہتے ہیں۔

جمع : دو ہے زیادہ کو کہتے ہیں۔

غائب: جوموجودنه ہو۔

حاضر: جوموجودہو۔

متکلم: خود بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔

فعل ماضی معروف ثلاثی مجردتین وزن پرآتا ہے۔ فَعَلَ جیسے ضَرَبَ فَعِلَ جیسے سَمِعَ فَعُلَ جیسے حَرُمَ.

فَعَلَ (ماضی ) کامضارع تین وزن پرآتا ہے۔

اول: فَعَلَ يَفُعِلُ جِيحٍ ضَرَبَ يَضُربُ

besturdubooks.wo

ووم: فَعَلَ يَفُعُلُ جِيدٍ نَصَوَ يَنْصُوُ

وم : فَعَلَ يَفْعَلُ جِيدٍ مَنَعَ يَمُنَعُ

فَعِلَ (ماضی) کامضارع دووزن پرآتاہے۔

اول: فَعِلَ يَفْعَلُ جِيدٍ سَمِعَ يَسُمَعُ

دوم: فَعِلَ يَفُعِلُ جِيدٍ حَسِبَ يَحْسِبُ

فَعُلَ (ماضی) کامضارع ایک وزن پر آتا ہے۔ فَعُلَ یَفُعُلُ جیسے گرُمَ یَکُرُمُ فاکدہ: ان چھ میں سے تین کواصولِ ابواب اور تین کوفر وع ابواب کہتے ہیں۔ اصولِ ابواب: اصولِ ابواب وہ ہیں جن کے مضارع کے عین کلمہ کی حرکت ماضی کے عین کلمہ کی حرکت کے مخالف ہو۔

یہ تین ابواب ہیں: ضَرَبَ یَضُوبُ ، نَصَرَ یَنُصُرُ ، سَمِعَ یَسُمَعُ فروعِ ابواب: فروعِ ابواب وہ ہیں جن کے مضارع کے عین کلمہ کی حرکت ماضی کے عین کلمہ کی حرکت کے موافق ہو۔

یہ تین ابواب ہیں : فَتَحَ یَفْتَحُ ، حَسِبَ یَحْسِبُ ، کُرُمَ یَکُرُمُ یَکُرُمُ مَکُرُمُ یَکُرُمُ مَلِی ابواب اس لئے کہتے ہیں ، کہ ماضی کے معنی جس طرح مضارع کے معنی کے کالف ہوتے ہیں ای طرح مضارع کے معنی کلمہ کی حرکت بھی مضارع کے عین کلمہ کی حرکت بھی مضارع کے عین کلمہ کی حرکت ہوتے ہیں اسلئے ان کو اصول ابواب کہا جاتا ہے۔ اور فروع ابواب کو فروع ابواب اس لئے کہتے ہیں ، کہ ماضی اور مضارع کی عین کلمہ کی حرکت ایک ہوتی ہے۔ اور یہ اصل کے خلاف ہیں ، کہ ماضی اور مضارع کی عین کلمہ کی حرکت ایک ہوتی ہے۔ اور یہ اصل کے خلاف ہے۔ تو گویا یہ تین ابواب اپنی اصل پر نہیں اسلئے ان کوفروع ابواب کہا جاتا ہے۔

# ﴿ قوانين كي تفصيل ﴾

قانون کی دو قشمیں ہیں: (۱) وجو بی (۲) جوازی

وجو بی قانون : ہروہ قانون جو واجب ہو یعنی جس کا جاری کرنالازم ہو، وجو بی

كهلاتا ٢- جيسے ضربن نمبرا، ضربن نمبراكا قانون وغيره

وجو بی قانون کی پہچان :اس کی پہچان یہ ہے کہ قانون صینے میں پہلے سے لگا ہوتا ہے۔

جوازی قانون : ہروہ قانون جوجائز ہویعنی جس کا جاری کرنا اختیاری ہو، جوازی کہلاتا ہے، جیسےنون خفیفہ کا قانون وغیرہ

جوازی قانون کی بہجان اس کی بہجان ہے کہا کثر طور پر قانون صیغے میں پہلے سے لگانہیں ہوتا

فائدہ: ہرقانون میں پانچ باتوں کالحاظ ضروری ہے۔

(۱) قانون کانام

(۲) کم

(۳) شرطیس، پھر بھی شرطیس وجودی ہونگی اور بھی عدمی ،اور بھی کامل ہونگی اور بھی ناقص

(۴)احرّ ازی مثال

(۵)اتفاقی مثال

﴿ شرائطِ وجودی/عدمی اورشرائطِ ناقص/کامل کی تفصیل ﴾ حدی شرائطِ در شرائطِ ناقص/کامل کی تفصیل ﴾

وجودی شرط: وه شرط ہے جس کا پایا جانالازم ہو۔

عدى شرط: وه شرط ہے جس كانه پايا جا نالازم ہو۔

شرطِ وجودی کی بیجان: اس کی بیجان بیب کداس کے آخر میں'' ہو'' آتا ہے۔
شرطِ عدمی کی بیجان: اس کی بیجان بیب کداس کے آخر میں'' نہ ہو'' آتا ہے۔
شرطِ عدمی کی بیجان: اس کی بیجان بیب کداس کے آخر میں'' نہ ہو'' آتا ہے۔
شرائطِ ناقص: جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کے ناقص کے لغوی معنی'' ناتمام''
ادھورا'' کے ہیں۔ اصطلاح میں ناقص شرائط ان شرائط کو کہا جاتا ہے کہ جب تک تمام
شرطیس نہ پائی جائیں قانون جاری نہ ہوگا، یعنی جب تک تمام شرائط کممل طور پر پوری نہ
ہوئی ہوں تب تک قانون جاری نہ ہوگا۔

شرائطِ ناقص کی پہچان:اس کی پہچان یہ ہے کہ ہرشرط کے ساتھ صرف احترازی مثال ہوتی ہے سوائے آخری شرط کے ساتھ صرف احترازی مثال ہوتی ہیں۔ ہوتی ہے سوائے آخری شرط کے ، کہاس کے ساتھ احترازی اورا تفاقی مثال دونوں ہوتی ہیں۔ کامل شرائط: اصطلاح میں کامل شرائط وہ شرائط ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک شرط کے یورا ہونے سے قانون جاری ہو۔

شرا ئطِ کامل کی پہچان:اس کی پہچان یہ ہے کہ ہرشرط کے ساتھ احتر ازی مثال اور اتفاقی مثال دونوں ہوتی ہیں۔

لفظِ قانون کی وضاحت : قانون کالفظ عبرانی یاسریانی زبان کا ہے، لغت میں مسطر کتاب کو کہتے ہیں جوا پے تمام جزئیات پر مسطر کتاب کو کہتے ہیں جوا پے تمام جزئیات پر منطبق اور مشتمل ہو۔

مسطر کتاب: اس گتہ کو کہا جاتا ہے جس میں سوراخ کر کے انداز ؤسطور (جتنی سطور مطلوب ہوتیں ہیں) دھاگے ڈال دیتے تھے پھر سفیدورق کے نیچے رکھ کرورق کو دبا تے تھے جس سے درق پر لکیروں کے نشانات لگ جاتے تھے مگر لکھنے کے تھوڑی دیر بعد لکیریں ختم ہوجاتی تھیں تو یہ باعث کمال ہوتا تھا کہ بغیر لکیروں کے ایسی سیدھی سطریں کیے لکھی گئی ہیں؟

besturdubooks.wor

بِسُمِ الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم ط قوانين ثلاثي مجرد صحيح قوانين ثلاثي مجرد سحيح

﴿ ....قانون نمبرا .....﴾

اجتماع دو علامت تانیث در فعل مطلقاً ممنوع است و در

اسم وقتیکه از یك جنس باشد.

تشریح قانون: اس قانون کا نام ضَسرَ بُسنَ کا پہلا قانون ہےاس کا ایک حکم ہے۔ فعل کے لئے ایک شرط اوراسم کے لئے دوشرطیں ہیں۔

حکم: بیہ کے کہ دوعلامت تانیث میں سے ایک کوحذف کرنا واجب ہے۔

فعل کے لئے شرط: دوعلامت تانیث جمع ہوں جاہے وہ ایک جنس ہے ہوں یا

نەھول\_

احترازی مثال: ضَرَبَتُ اتفاقی مثال: ضَرَبُنَ (جواصل میں ضَرَبُنَ تھا، قانون جاری ہونے سے ضَرَبُنَ بن گیا)

اسم کے لئے شرط نمبرا: دوعلامت تانیث جمع ہوں۔احترازی مثال: صَادِ ہَةً اسم کے لئے شرط نمبرا: دونوں علامت تانیث ایک جنس کی ہوں۔احترازی مثال: صُرُبیَاتٌ

ا تفاقی مثال: ضَادِ بَاتٌ (جواصل میں ضَادِ بَتَاتٌ تھا، قانون جاری ہونے سے ضَادِ بَاتٌ بن گیا)

﴿ فُوا يَدْ قَانُونَ نَمِيرًا ﴾

فائده نمبرا: علامات تانيث كل آثه مين:

(۱) تاءساكذ، جيسے ضَرَبَتُ (۲) تاءمكسورہ، جيسے ضَرَبُتِ

(٣) نون مفتوحه، جیسے ضَرَبُنَ (٣) یاءساکنه، جیسے تَضُوبِیُنَ

(۵) تاء تحركه جوبصورت قلكهی جاتی ہے، جیسے ضاربَةً

(١) تاء متحركه جوكه بصورت 'ن " "كلهى جاتى ہے، جيسے ضارِ بَات

(2) الف مقصوره، جیسے ضُرُبیٰ (۸) الف ممدوده، جیسے حَمُو آءُ

تنبیه: نوین شم تاءمقدره بھی ہے جیسے: اَدُّضٌ و شَـمُسٌ میں بدلیلِ اُدَیْضَة وُ شُمیُسَةٌ اس لئے کہ تصغیرا ساءکواپنی اصل کی طرف لے جاتی ہے۔

فَا لَدُهُ مُبِرًا: تَانِيثُ كَى عَلَا الْحَتْ جَوْمُبِرِ ٥ مِينَ لَكُسَى كَنَّى جِينِي تَا مِتْحَرِكَهِ جَوبِصورت مِن قَلْصَى جَاتَى جِقْرِ آن كَرِيم مِين بَهِت سارى جَلْهُون مِين وه لَمِي تاء (ت) كى صورت مِين لَكُسَى كُنْ جَجِيدٍ إِنَّ رَحْمَتُ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينُ، وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ اللهِ، أَنَّ شِجَوَتَ الزَّقُومُ وغِيره -

فائدہ نمبر ۳: فعل میں دوعلامت تانیث جمع نہیں ہو سکتیں جنس متحد ہویا مختلف، مختلف کی مثال، جیسے ضَرَبُنَ اصل میں ضَرَبَتُنَ تھا، متحد کی مثال فعل میں نہ پائی گئی اس لئے کہ واضع ممنوع چیز کووضع نہیں کرتا۔

فائدہ نمبر ، تَ صُوبُنَ (جمع مؤنث مخاطبات) کے صیغہ میں بھی بی قانون جاری ہے اس لئے کہاں کا اصل تَ صُوبِیْنَ تھا،نون اعرابی کو حذف کر کے اس کی جگہ پرنون مفتوحہ ملامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل لائے ، یاء واحدہ علامت تا نیث کو اجتماع دوعلامت تا نیث کو اجتماع دوعلامت تا نیث کو اجتماع دوعلامت تا نیث کے تحت حذف کر دیا۔

فائدہ نمبر۵: ارشادالصرف کے بعض حواثی میں تَسضُوبِیُنَ پراجماع دوعلامت تا نیٹ کااشکال کیاہے، کہ یاءاور تاءجمع ہو گئیں اس کا جواب بیہ ہے کہ تَسصُوبِیُنَ واحدہ مؤنث مخاطبہ میں تاء تا نیٹ کی علامت نہیں کیونکہ مذکر مخاطب کے صیغوں میں جھی آتی ہے۔

ِ فا ئدہ نمبر ۲ : صَـرَبَتُنَ میں تاء کوحذف کر کے نون کو باقی رکھا،اس کی وجہ یہ ہے کہا گرنون کوحذف کرتیتو وہ صیغہ ختم ہوجا تاجو ہمارا مقصود تھا۔

فائدہ نمبرے: بعض مواضع میں بیاعتراض کیا گیاہے کہ اِثْنَتَا عَشَرَة جوحکماً ایک کلمہ ہے اس میں ایک جنس کی دوعلامت تا نیٹ جمع ہیں مگر قانون جاری نہیں ہوا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس میں تاء تا نیٹ کی نہیں اس لئے کہ تاء تا نیٹ کلمہ کے آخر میں آتی ہے درمیان میں نہیں آتی ، یہاں اِثْنَتَانِ مکمل لفظ مؤنث کے لئے موضوع ہے۔

### ﴿ .... قانون نمبر ٢ ..... ﴾

اجتماع اربع حركات متواليات دريك كلمه و حكم و ممنوع است.

تشریح قانون :اس قانون کانام ضَـرَبُنَ کادوسرا قانون ہے۔اس کاایک حکم اور دوشرطیں ہیں،ناقص۔

حکم: یہ ہے کہ چار ترکات میں سے ایک کو حذف کرنا واجب ہے۔ شرط نمبرا: چار ترکسیں ہے در ہے جمع ہوں۔ احتر ازی مثال: تَدَخْرَ جَ شرط نمبر تا: چاروں ترکات ایک ہی کلمہ میں ہوں ،خواہ کلمہ حقیقتاً ایک ہویا حکما۔ احتر ازی مثال: ضَرَ بَکَ (ضَرَ بَ الگ کلمہ ہے اور کَ الگ ہے) اتفاقی مثال: ضَرَ بُن َ (جو کہ پہلے ضَرَ بَنَ تھا، قانون جاری ہونے سے باء کو ساکن کردیا)

﴿ فُوا كَدْ قَانُونَ نُمِيرًا ﴾

فائدہ نمبرا: طَـرَبُنَ میں باء کی حرکت کودوسرے حروف کی حرکتوں سے حذف
کیلئے خاص کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ نون تو مبنی برفتہ ہے اس کوتو ساکن نہیں کر سکتے باقی میں
سے پھر باء تھی کیوں کہ اجتماع اربع حرکات کالزوم نون کی وجہ سے آیا ہے اور وہ اس باء کے
ساتھ لاحق ہے۔

فائدہ نمبر ۲: اس قانون میں حرکات سے مراد حرکات اصلیہ ہیں، اگر چاروں میں سے ایک حرکت عارضیہ ہوتو اجتماع اربع حرکات جائز ہوگا جیسے ضربَ بَسَا میں تاء کی حرکت عارضی ہوالف کی وجہ ہے آئی ہے کیونکہ الف ماقبل مفتوح چاہتا ہے اور ضربَ بَدُّ میں تو قبی عارضی ہوگی۔ علاوہ ازیں بیحرکت میں تو قبی عارضی ہوگی۔ علاوہ ازیں بیحرکت بمزلہ حذف ہے یعنی سقوط کے کنارے پر ہے اس لئے کہ حالت وقف میں بی "ہ " من جاتی ہے، تو اس کو ابھی سے محذوف مصور کیا گیا لہذا ضربَتَ ا، ضربَ بُدُّ پڑھنا جائز ہوگا۔

فائدهنمبرس:

(المُكُالُ : اگر صَوَبَعَا میں تاء کی حرکت بحکم سکون ہے تو یہاں دوسا کن جمع ہوگئے،
اس میں اجتماع ساکنین کا قانون جاری کر کے ثانی حرف کو حرکت کسرہ کیوں نہیں دی؟
جو (اب : حرکت اس ساکن کو دی جاتی ہے جو کلمہ کے آخر میں ہواور حرکت کو قبول
کرتا ہو، اور یہاں آخر میں ایبا حرف ہے جو حرکت کو قبول ہی نہیں کرتا، یعنی الف، اور
چونکہ ساکنِ اول پر حرکت عارضیہ موجود ہے اس لئے پڑھنے میں بھی کوئی مضا کھنہیں،
جیسے قُلِ الْحَقَّ میں لام پر حرکت عارضیہ کی وجہ سے پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں۔
جیسے قُلِ الْحَقَّ میں لام پر حرکت عارضیہ کی وجہ سے پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں اس لئے کے اللہ کوئی دشواری نہیں اس لئے کے کہ صَدرَ بَعَامِن تاء کی حرکت اصلیہ ہے عارضیہ نہیں اس لئے

کہ دَعَاتًا رَمَاتًا غَزَاتًا حَكُرَاتًا حَيْرَاتًا عَمَالًا مِنْ قُولَ ہے۔

جو (ب: لغت ضعيفه غير فصيحه ب، اسلئے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

فَا تَدَهُمْبِرِمَ : يَةِ قَانُونَ مُبَرِ مَ يَضُوبُ، اَضُوبُ، نَضُوبُ، مَضُوبُ، اَكُرَمَ مِيں بھی جاری ہے۔

(لُمُكُالُ : يَضُوِبُنَ، مَشُودُنَ، اَكُومُنَ وغيره مِيں ماقبل نون كيوں ساكن كيا گيا؟ جبكدان مِين "ضاؤ"، "كاف" سكون سے اجتماعیت اربع حركات رفع ہو چکی ہے۔ جبكدان میں "ضاؤ"، "كاف" سكون سے اجتماعیت اربع حركات رفع ہو چکی ہے۔ جو (لِب: ان سب كوضَرَبُنَ ماضى كے تابع كرنے كيلئے ساكن كيا گيا، جيسے يُكُومُ، تُكُومُ مَكمل باب كو اُكُومَ كے تابع كرنے كيلئے ہمزہ سے خالى كيا گيا۔

﴿ .... قانون نمبر ٣ ..... ﴾

هر واویکه واقع شود در آخر اسم غیر متمکن ما قبلش مضموم آن و اور احذف کنندو جوباً مگرواو هُوَ۔

تشریح قانون :اس کانام اَنْتُهُم ضَرَبُتُمُ کا قانون ہے،اس کاایک حکم اور پانچ شرطیں ہیں،ناقص۔

حکم: پیہے کہ واوکو حذف کرنا واجب ہے۔

شرط نمبرا: واو آخر میں ہو۔احترازی مثال: دُوُنَکَ (واو آخر میں نہیں ہے، درمیان میں ہے)

شرطنمبر۱ : واواسم کے آخر میں ہو۔احتر ازی مثال : یَدُعُو ُ ( فعل ہے ) شرطنمبر۱۳ :اسم بھی غیر متمکن ہو۔احتر ازی مثال : کُفُواً (اسم متمکن ہے ) شرطنمبر ۲۹ : واوکا ماقبل مضموم ہو۔احتر ازی مثال : صَــــــــــــرَبَــَــــوُ (واوکا ماقبل

مفتوح ہے)

شرط نمبر ۵: کلمه صالح بناء ہے کم نه ہو (کلمه کم از کم تین حرفوں والا ہو)۔ احترازی مثال: هُوَ

ا تفاقی مثال: اَنْتُمُ ضَرَبُتُمُ ،اصل میں اَنْتُمُوُ ضَرَبُتُمُو صَحَ،قانون جاری ہونے سے واوحذف ہوگئی۔

﴿ فُوا يُدقانون نمبر٣ ﴾

فائدہ نمبرا: (لُمُكُالُ: صَوَبُتُهُ فعل میں بیقانون كیے جاری ہوا؟ جو (رب ا: اس میں صَـرَبَ فعل اور تُهُ ضمیر ہے اور ضمیر اسم غیر متمكن كی قتم ہے فعل نہیں ، اور قانون اس میں جاری ہوا۔

جور التنزیلی، تو طَسرَ بُنُهمُ تنزیلی اسم ہے کیونکہ میم جوا کثر اسمآء میں ہوتی ہے وہ اس میں موجود ہے۔

فائدہ نمبر ۲: جب ایسے اسم غیر متمکن کے ساتھ کسی منصوب کا اتصال ہو جائے تو ساقط شدہ واو واپس آ جائے گی اس لئے کہ اسم اور ضمیر منصوب متصل بمز لہ ایک کلمہ بن کرواو آخر میں ندر ہی بلکہ درمیان میں آگئی، جیسے قرآن میں ہے۔قد ، اَنسلسنو مُکُمُو هَا، اَنْزَلْتُمُو هُ مِنُ الْمُزُن ، إِذَا طَلَّقُتُهُ وُهُنَّ وغیرہ

فائدہ نمبرا : آنتُ مُ ضَسِرَ بُتُ مُ میں میم کوساکن کرنے کی ایک وجہ بیہ کہ اسے واو آخر میں رکھتے ہوئے مضموم پڑھنا تقیل تھا، یہی وجہ ہے کہ ضمیر منصوب کے اتصال سے واو کے ساتھ میم کاضمہ بھی واپس آ پڑا اس لئے کہ سبب حذفیت زائل ہوگئ (یعنی میم کوآخر میں رکھتے ہوئے مضموم پڑھنا)۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ بصورت ضمہ بے شارر مقامات میں مسلسل بہت سی حرکات جمع ہوجا تیں اور بیمتکرہ ہے، جیسے ضَرَبَهُمْ ضَرَبَهُمْ ضَرَبَهُمْ مَنْ رَبُحُمْ۔

NOMESS.

قَائِدهُ نَمِيرٌ؟ : قرآن مِيں بيقانون روايت حفصٌ مِيں (غير هُوَ ) مِيں وجو بي ہے تھی ديگر روايات مِيں جوازی ہے، جیسے گُنْتُهُو تَهَنَّوُنَ الْهَوُتَ.

# ﴿ .... قانون نمبر ٢٠ ..... ﴾

در هر ماضی مجهول حروف متحرکه را حرکت ضمّه وما قبل آخر را کسرا می دهندو جوباً و باقی رابرحال خود میدارند.

تشریح قانون : اس کانام ماضی مجہول کا پہلا قانون ہے،اس کا ایک تھم اور ایک شرط ہے۔

شرطہ۔ حکم: یہ ہے کہ حروف متحر کہ کوضمّہ دینا ، ماقبل آخر کو کسرہ دینا اور سکنات کو اپنے حال پر چھوڑنا واجب ہے۔

شرط: ماضی مجہول بنانے کا ارادہ ہو۔احتر ازی مثال: صَـرَبَ ( کہاس سے ماضی مجہول نہیں بناتے )

اتفاقى مثال : ضُرِبَ، أَنُصُرِفَ، تُصَرِّفَ

﴿ فُوا كَدُقَا نُونَ نُمِيرٍ ﴾

فائدہ نمبرا: مجہول بنانے کے تین طریقے ہیں۔

(۱) مجہول کے ایک ایک صیغے کومعلوم کے ایک ایک صیغے سے بنایا جائے۔

(۲) مجہول کے جارصینے واحد مذکر غائب، واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم، جمع متکلم کو معلوم کے انہی صیغوں سے بنایا جائے اور مجہول کے باقی صیغے پھران جار سے بنائے جائیں۔

(m) مجہول کا صرف ایک صیغہ واحد مذکر غائب معلوم کے واحد مذکر غائب کھیے بنایا جائے ،اور پھرمجہول کے باقی صیغے ای واحد مذکر غائب مجہول سے بنائے جائیں۔ فائده تمبر : ماضي مجهول كابية قانون كتاب مذا يعني ارشاد الصرف ميس موجود نہیں،اور بہ قانون صرف کے بائیس کے بائیس بابوں کے لئے ہے۔ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فیه رباعی مجرد رباعی مزید فیه r + 1 + . 1r + 4 اس کتاب میں ماضی مجہول کے لئے تین قوانین ہیں، پہلا دس بابوں کیلئے دوسرا تین بابوں کے لئے اور تیسرا نو بابوں کے لئے ، ان میں سے ایک تو اسی موقع پر ارشاد الصرف میں مذکور ہے اور دومزید فیہ کے قوانین میں صفحہ ۲۳،۳۶ پر ہیں ہم ذیل میں تینوں کوذ کر کرتے ہیں۔

### ﴿ ..... قانون تمبر۵ ..... ﴾

در هر ماضی مجهول ثلاثی مجرد و رباعی مجرد در باب، افعال، تفعیل، مفاعله حرف اول را ضمه و ماقبل آخر را کسره می دهند وجوباً بشرطیکه قبل از آن کسره نباشد. تشریح قانون :اس کا نام ماضی مجہول کا دوسرا قانون ہے،اس کا ایک حکم اور دو شرطیں ہیں۔

حکم : پیے کہ ماضی مجہول میں حرف اول کوضمہ دینا اور ماقبل آخر کو کسرہ دینا واجب ب،اگر پہلے سے نہ ہو۔

شرط تمبرا: ماضى مجهول بنانے كااراده مو۔ احتر ازى مثال: ضَوَبَ

شرطنمبر۲: ان دس بابوں ( یعنی چھٹلا ٹی مجرد،ا یک رباعی مجرداور تین ٹلاثی مزید کی گھرداور تین ٹلاثی مزید کی گھرد فیدافعال ہفعیل ،مفاعلہ ) میں ہے کسی کی ماضی ہو۔احتر ازی مثال : اُنصُوف اتفاقی مثال : صُوبَ، اُکومَ اصل میں صَوبَ، اَکُومَ شھے۔

### ﴿ .... قانون نمبر٢ ..... ﴾

هر باب که در اول ماضی او تاء زائده مطرده باشد، در ماضی مجهول او حرف اول و ثانی را ضمه و ماقبل آخر را کسره می دهند وجوباً۔

تشریح قانون :اس کانام ماضی مجہول کا تیسرا قانون ہے،اس کا ایک حکم ہےاور دوشرطیں ہیں۔

تحکم: بیہ ہے کہ ماضی مجہول میں حرف اول و ثانی کوضمہ اور ماقبل آخر کو کسرہ دینا واجب ہے۔

شرط نمبرا: ماضی میں تاءزائدہ مطردہ (قیاسیہ) ہو۔ احتر ازی مثال: صَوَّفَ شرط نمبرا: ماضی مجھول بنانے کا ارادہ ہو۔ احتر ازی مثال: تَصَوَّفَ اللهُ عَلَى مثال: تُصَوِّفُ اللهُ عَلَى مثال: تُصَوِّفُ اللهُ عَلَى مثال: تُصَوِّفُ اللهُ حُورِجَ ، تُصُورِبَ (بیقانون صرف تَفَعُلُ، تَفَاعُلُ، تَفَعُلُ اللهُ تَین بابوں کے لئے ہے)

# ﴿ ..... قانون نمبر∠ ..... ﴾

هر بابِ که در اول ماضی او همزه وصلی باشد، در ماضی مجهول او حرف اول و ثالث را ضمه و ماقبل آخر را کسره می دهند وجوباً۔

تشریکِ قانون :اس کانام ماضی مجہول کا چوتھا قانون ہے،اس کا ایک تھم سیج اور اللہ کا ایک تھم سیج اور اللہ کا ایک کا کا ایک کا ایک

تحکم: یہ ہے کہ ماضی مجہول میں حرف اول و ثالث کوضمہ اور ماقبل آخر کو کسرہ دینا واجب ہے۔

شرطنمبرا: ماضی میں ہمزہ وصلی ہو۔احتر ازی مثال: تَصَوَّفَ شرطنمبرا: ماضی مجہول بنانے کا ارادہ ہو۔احتر ازی مثال: اِنْصَوَفَ اتفاقی مثال: اُنْصُوفَ اصل میں اِنْصَوَفَ تَفا

فَا كَده: يَقَانُونَ اِفْتِعَالُ (اِكْتِسَابُ)، اِنْفِعَالُ (اِنْصِرَاثُ)، اِسْتِفُعَالُ (اِنْصِرَاثُ)، اِسْتِفُعَالُ (اِسْتِخُورَاجُ)، اِفْعِيلُالُ (اِحُومِيُورَارُ)، اِفْعِينَلالُ (اِحُومِيُورَارُ)، اِفْعِينَالُلُ (اِحُومِيُورَارُ)، اِفْعِينَالُلُ (اِحُورِنُجَامُ)، اِفْعِوَّالُ (اِفُشِعُرَارُ) (اِفُسِعُرَارُ) نو (۹) ابواب كے لئے ہے۔

# ﴿ ..... قانون نمبر∧ .....﴾

در هر مضارع مجهول حرفِ اول را ضمه وما قبل آخر را فتحه می دهندوجوباً ، بشرطیک در مضارع معلوم ضمه و فتحه نباشد.

تشریح قانون :اس کا نام مضارع مجہول کا قانون ہے،اس کا ایک حکم اور ایک شرط ہے۔

شرط ہے۔ حکم: بیہ ہے کہ حرف اول کوضمہ اور ماقبل آخر کوفتہ دینا واجب ہے، بشر طیکہ پہلے سے ضمہ وفتہ نہ ہو۔ شرط: مضارع مجبول بنانے کا ارادہ ہو۔ احتر ازی مثال: یَسطُسوبُ (کہاس سے کا ارادہ ہو۔ احتر ازی مثال: یَسطُسوبُ (کہاس سے کا ارادہ ہو۔ احتر ازی مثال: مضارع مجبول نہیں بناتے)

اتفاقى مثال: يُضُوّبُ، اصل مِن يَضُوبُ تَها\_

فائدہ: جُہول بنانے کا طریقہ ہے کہ ایک ایک صیغے کومعلوم کے ایک ایک صیغے سے بنایا جائے (بعنی واحد کو واحد سے ، مذکر کو مذکر سے ، مونث کومونث سے اور تثنیہ وجع و متعلم کو تثنیہ وجمع ومتعلم سے بنایا جائے )

### ﴿ .... قانون نمبر ٩ ..... ﴾

هر اسم فاعل ثلاثی مجرد غالباً بروزنِ فَاعِلٌ می آید و جوباً واز غیر ثلاثی مجرد بروزنِ فعل مضارع معلوم آن باب می آید، میم مضمومه بجائے "حرفِ اتین" در آرند وکسره دادنِ ماقبل آخررااگرنباشد وتنوین تمکن علامت اسمیت در آخرش در آرند

تشرریج قانون:اس کا نام اسم فائل کا قانون ہےاس کے دو تھم ہیں اور ہر تھم کے لئے ایک ایک شرط ہے۔

تحکم اول: یہ ہے کہ اسم فاعل کو فَاعِل ؒ کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ شرط باب ثلاثی مجرد کا ہو۔احتر ازی مثال : مُکُومٌ یا مُدَّحُو ہُے کہ یہ غیر ثابا ٹی مجرد کے باب سے ہیں۔

ا تفافی مثال : صَادِبٌ ،جو صَرَبَ یَضُرِبُ ثلاثی مجرد کے باب کااسم فائل ہے۔ تحکم دوم : بیہ ہے کہاسم فاعل کواپنے باب کے فعل مضارع معلوم کے وزن پر پڑھناواجب ہے مگرتھوڑی تبدیلی ہے، کہ علامتِ مضارع کی جگہ پرمیم مضمومہ، ماقبل آخر کوکسرہ اگر پہلے سے نہ ہواورآ خرمیں تنوین تمکن علامت اسم لائی جائے۔ شرط: باب ثلاثی مجرد کا نہ ہو۔احتر ازی مثال: ضادِب اتفاقی مثال: مُدَحُوجٌ، جو دَحُوجَ یُدَحُوجُ غیر ثلاثی مجرد کے باب کا اسم

اتفاقی مثال: مُدَحُوِجٌ ،جو دَحُرَجَ یُدَحُوجُ غیر ثلاثی مُرُدے باب کا اسم مل ہے۔

﴿ فُوا مُدَقَانُونَ نَمِبُرُ ٩ ﴾

فائدہ نمبرا: فَاعِلَانِ، فَاعِلُونَ (تثنیہ جَع مذکراسم فاعل) کے نون میں اختلاف ہے۔ زجاج اور بھر بین رحم ہم اللہ تعالی کے نزد یک بید ونوں مفرد کے ضمہ کے عوض لائے گئے ہیں، کسائی اور کو فیوں رعم اللہ تعالی کے نزد یک دونوں مفرد کی تنوین کے عوض ہیں، اور سیبویہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک دونوں مفرد کے ضمہ اور تنوین دونوں کے عوض ہیں، اور سیبویہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ونوں مفرد کے ضمہ اور تنوین دونوں کے عوض نہیں کو ض لائے گئے ہیں۔ ابن مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ یہ دونوں کی کے عوض نہیں لائے گئے۔

فائدہ نمبر ۲: فعل مضارع میں تثنیہ، جمع وغیرہ صیغوں میں جونون آتا ہے وہ اعراب ہے اوراسم فاعل چونکہ اسم ظاہر ہے اوراسم ظاہر میں تثنیہ، جمع کا اعراب الف، واو سے ہوتا ہے اورنون فقط اسکی علامت ہوتی ہے اس وجہ سے اسم فاعل میں نون تثنیہ وجمع اعراب ہیں ہونگے۔

﴿ فُوا رَقِبل ازتشر یک قانون نمبر ۱۰﴾

فائده نمبرا: حرف علت كي تين قتمين بين:

(۱) علت تام (۲) لین (۳) مدَّه علت تام :مطلق حرف علمه یکا نام ہے،خواہ متحرک ہو یا ساکن ،اور ماقبل ساکن بويامتحرك،موافق مويا مخالف \_ جيسے وَعَدَ، يُوعَدُ، مِقُولٌ

لین : مطلق حرف ملت ساکن کو کہتے ہیں خواہ ماقبل کی حرکت اسکے موافن ہویانہ ہو۔ جیسے خواف ، سَیُف، مَضْرُوْبٌ

مُدَّه : مَدَّه اس حرف سلت ساكن كوكہتے ہیں جس كے ماقبل كى حركت أس حرف علت كے موافق ہو۔ بیسے علت كے موافق ہو۔ بیسے علت كے موافق ہو۔ بیسے اللہ سے قبل فتح اور یاسے قبل كسره ہو۔ جیسے اُدُ تِیْنَا.

ان نتیوں قسموں میں ہے سب ہے اعم علت تام ہے ، پھرلین ہے اور مدہ سب سے اخص ہے۔

مَدَّ ہ زائدہ کی تعریف : مَدَّ ہ زائدہ اس مَدَّ ہ کو کہتے ہیں جوحروف اصلیہ کے مقابلہ میں نہ ہو۔ جیسے ضادِ بِ بروزن فَاعِلُ کہاس میں حرف علت الف مدہ ہے اور ف اسلیمیں نہ ہو۔ جیسے ضادِ بِ بروزن فَاعِلُ کہاس میں حرف علت الف مدہ ہوا۔ ف ، ل کلمہ کے مقابلہ میں بھی نہیں ہے، لہٰذاالف مدہ زائدہ ہوا۔

فائدہ نمبر : جمع اقصیٰ : وہ جمع تکسیر ہے جس سے دوسری دفعہ جمع تکسیر نہ بنائی جاسکے۔

فوائدتعريف جمع اقصلي:

فائدہ نمبرا: اس ہے اَقُ۔وَ الْ خارج ہوا ،اس کئے کہاس کی دوبارہ جمع اقصلی آتی ہے جو اَقَاوِیُلُ ہے۔

فائدہ نمبر ۱: اس تعریف میں دوسری دفعہ جمع تکسیر کی نفی کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ جمع افتحالی کی جمع سالم آتی ہے جسے صوَاحِبُ کی جمع صَوَاحِبَاتُ حدیث میں مذکور ہے۔ افتحالی کی جمع سالم آتی ہے جسے صَوَاحِبُ کی جمع سالم آتا ہو۔ جیسے مُسُلِمٌ ہے جمع سالم : وہ جمع ہے جس میں مفرد (واحد) کلمہ سالم آتا ہو۔ جیسے مُسُلِمٌ ہے مُسُلِمٌ اللہ مُورِدَ میں مفرد (مُسُلِمٌ) کی اصلی حالت برقر اردی ۔

جمع مكسر : وہ جمع ہے جس میں مفرد (واحد) كلمه سالم نه آتا ہوجیسے رَجُلُ كَلْ جَمِع ر جَالٌ میں مفرد (رَ جُلٌ) کی اصلی حالت برقر ارندرہی۔

تصغیر : تصغیروہ اسم ہے جس میں کوئی زیادتی کی جائے محبت یا حقارت یاعظمت یا قلت کے معنی کے لئے، جیسے بُنی (پیارابیٹا) رُجیل (حقیرآ دمی) فُریش (بڑی تچھلی) ضُو يُوبٌ (كم مارنے والا)

جمع اقصیٰ بنانے کا طریقہ:

- (۱) حرف اول و ثانی کوفته دینا (اگریہلے سے نہ ہو)۔
  - (٢) تيسري جگهالف علامت جمع اقصىٰ لا ناپ
- (۳) الف کے بعداگرایک حرف رہ جائے تو مشدد ہوگا، جیسے دواب جمع ہے دَآبَّةُ "كى۔

اگردوحروف رہ جائیں تو پہلامکسوراوردوسراعامل کےمطابق ہوگا، جیسے صَوَاد بُ جمع ہے ضاربَةٌ کی ،اورا گرتین حروف رہ جائیں تو پہلامکسور، دوسری جگہ یاءسا کنہ اور تيسراعامل كےمطابق ہوگا، جيسے مصابيع جمع ہے مِصْبَاح كى۔

تنبيهات :

تنبیه ۱: اگرالف کے بعدایک حرف ہوتو وہ مشدد ہوگا،البتہ شاذ طوریر چندالفاظ اس ہے متنی ہیں، کہوہ اس قاعدے کے خلاف آتے ہیں جیسے حَوَائِے جمع حَاجَة، حَلَائِبُ جَمَّ حَلْبَة، أَرَاضِيُ جَمَّارُض، وجَاعِيُ جَمَّ وَجَعٌ، ضَوَائِرُ جَمَّ ضَرَّةٌ، الرّ دوحرف ہوں تو پہلامکسور دوسراعامل کے مطابق ہوگا، البتہ بھی اس کو بجائے کسرہ کے اپنے حال پرچھوڑتے ہیں، جیسے فتاوی، دَعَاوی جمع فتوی، دَعَوی و عَـذاری، صحاریٰ جمع عذرا، صحرا، ای طرح فُعلی صفتی کی جمع ہے جوفَعَالی کے وزن پر

آتی ہے، جیسے خنائی جمع خنشی، حبالی جمع حبلی، آگرتین حرف ہوں و پہلا مسور، دوسرایاء ساکنا ورتیسراعائل کے مطابق ہوگا، لیکن بھی اس (مَفَاعِیُلُ) سے یاء کو حذف کرتے ہیں، جیسے عِنْدَهُ مَفَاتِح الْغَیْبَ مِیں مَفَاتِح کا اصل مَفَاتِیْح ہے اور مِنُ اَسَاوِرَ جَمع ہے اَسُوارٌ کا، اصل میں اَسَاوِیُو ہے۔ ای طرح مفاعل (یعنی جہال الف کے بعدد وحرف ہوں) میں بھی یاء بڑھا دیے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے وَلَوُ الف کے بعدد وحرف ہوں) میں بھی یاء بڑھا دیے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے وَلَوُ الف کے بعدد وحرف ہوں) میں بھی یاء بڑھا دیے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے وَلَوُ الف کے بعدد وحرف ہوں) میں بھی یاء بڑھا دی جس کی جمع معافِرُ آتی ہے۔ ای طرح دانِق کی جمع کے مطابق صرف دَوَانِقُ دُونُوں طرح آتی ہے، جبکہ قاعد ہے کے مطابق صرف دَوَانِقُ آئی چا ہے۔ اور خَاتِم کی جمع بھی خَوَاتِیْہُ آتی ہے۔ حدیث میں بھی یہ جمع موجود ہے استور دِعُ الله دِیُنک و اَمَانَتک و خَوَاتِیْمَ اَعُمَالِک، جبکہ قاعد ہے مطابق خَوَاتِمُ آئی چا ہے۔

تنبیہ انہ جمع اقصیٰ میں تاء کوضدیت اور تنوین کو منع صرف کی وجہ سے حذف کرنا واجب ہے۔ مگرتاء حیار (۴) مواضع میں آسکتی ہے :

- (۱) يەبتانے كے لئے كەاس كامفرواسم منسوب بى جىسے اَشَاعِرَةٌ، حَنَابِلَةٌ، بِعَادَدَةٌ جَعِ اَشَاعِرَةٌ، حَنَابِلَةٌ، بِعَادَدَةٌ جَعِ اَشُعَرِيٌ، حَنُبَلِيٌ، بَعُدَادِيٌ.
- ُ بِي بَانِ كَ لِيَ كَاسَ كَامِفْرُومُعِرٌ بِ بِي يَعِنَ عَجِمَى لَفَظَ كُوعِ بِي بِنَايا كَيابٍ، جِي جَوَارِبِةٌ، مَوَاذِ جَةٌ، كَيَالِجَةٌ جَعْ جَوُرَبٌ، مَوُزَجٌ، كَيُلَجَةٌ.
- (٣) يہ بتانے كے لئے كہ بوقت بناء جمع مفرد سے كوئى حرف حذف كرديا كيا جميع مفرد سے كوئى حرف حذف كرديا كيا جميع زَنَادِ فَاذٌ، فَرَاذِ نَدٌ جمع ذِنَ لِدِيُقٌ، فَرَاذِ نَدٌ جمع ذِنَ لِدِيُقٌ، فِرُ وَنَادِ فَاذٌ، كَشَامِرُدٌ، فَرَاذِ نَدٌ جمع ذِنَ لِدِيُقٌ، فِرُ عَوُنٌ، تِلْمِيدٌ، اُسْتَاذٌ، كَشُمِيرٌ، فَرُذِيُنٌ.
- (٣) تانيث جمع كى تاكيد كے لئے، جي مَلاَحِدَةٌ، مَلاَ ئِكَةٌ، صَبَاقِلَةٌ، جمع بِ مُلْحِدٌ،

مَلَکُ، صَینُفَلُ، یہاں ہرایک جمع بتاویل جَمَاعَةٌ مؤنث ہے اور بیتاءا س تا النیف کی م تاکید کرتی ہے۔

نوٹ : جن صورتوں میں جمع اقصیٰ پرتاء آسکتی ہے،ان میں بیصیغہ منصرف ہوگا۔ تنبیہ ۲ : جمع اقصیٰ کے کل چودہ اوز ان ہیں :

جمع اقصلی کے یا کچ مشہوراوزان:

(۱) فَوَاعِلُ
 (۲) أَفَاعِلُ
 (۳) أَفَاعِيلُ

(٣) مَفَاعِلُ (٥) مَفَاعِيُلُ

تنبیہ : جمع اقصیٰ کی جمع تکسیز ہیں آتی ،البتہ جمع سالم آتی ہے، جیسے صَوَاحِبُ کی جمع صَوَاحِبُ کی جمع صَوَاحِبُ جمع صَوَاحِبَاتٌ ،اَفَاضِلُ کی جمع اَفَاضِلُو نَ اور اَ کَابِرُ کی جمع اَ کَابِرُ وُنَ آتی ہے۔

تنبیہ ۵: ضَوارِ بُ سے ضَارِ بَهِ کَ تا عَلَو حذف کرنے کی وجہ عام کتب صرف میں یکھی ہے کہ یہ جمع ہے اور تا عوحدت کے لئے ہوتی ہے، مگراس میں سرسری اشکال ہوتا ہے کہ یہ جُمع ہے اور تا عوحدت کے لئے ہوتی ہے، مگراس میں سرسری اشکال ہوتا ہے کہ ضَارِ بَه کُی تا عوحدت کے لئے ہیں بلکہ تا نیث کے لئے ہے، جیسا کہ (بناء ضارِ بَه کُل اسے واضح ہوتا ہے، علاوہ ازیں (ضَارِ بَه کُل سے حذفیت تا ء کے ضارِ بَه کُل سے حذفیت تا ء کے مناوہ ازیں (ضارِ بَه کُل سے حذفیت تا ء کے مناوہ ازیں (ضارِ بَه کُل سے حذفیت تا ء کے مناوہ ازیں (ضارِ بَه کُل سے حذفیت تا ء کے مناوہ ازیں (ضارِ بَه کُل سے حذفیت تا ء کے مناوہ ازیں (ضارِ بَه کُل سے حذفیت تا ء کے مناوہ ازیں (ضارِ بَه کُل سے حذفیت تا ء کے مناوہ ازیں (ضارِ بَه کُل سے حذفیت تا ء کے مناوہ ازیں (ضارِ بَه کُل سے حذفیت تا ء کے مناوہ ازیں (ضارِ بَه کُل سے حذفیت تا ء کے مناوہ ازیں (ضارِ بَه کُل سے حذفیت تا ء کے مناوہ ازیں (ضارِ بَه کُل سے حذفیت تا ء کے مناوہ ازیں (ضارِ بَه کُل سے حذفیت تا ء کے مناوہ ازیں (ضارِ بَه کُل سے حذفیت تا ء کے مناوہ ازیں (ضارِ بَه کُل سے دو مناوہ کی سے دو مناوہ کی سے دو مناوہ کا کہ مناوہ کی سے دو مناوہ کی دو مناوہ کی سے دو مناوہ کی دو مناوہ کی سے دو مناوہ کی دو مناوہ ک

بعد وحدت پھر بھی باقی رہتی ہے اور اس کے آنے سے صرف تذکیر وتا نیٹ میں فرق ا پڑتا ہے۔اگر ضدیت کی بات ہوتی تو یہاں بھی اسے ذکر کیا جا تا اذلیسس فلیسس. پھر تثنیہ بھی تو واحد کے خلاف ہے بلکہ جمع تو کسی طرح بھکم واحد ہو جاتی ہے تثنیہ بھکم مفر دہھی نہیں ہوتا، حالانکہ حسّل دِبَت نِ میں بیتاء موجود ہے، رضی (کتاب) میں بھی اسے تاء تا نیٹ قرار دیا ہے اور جمع اقصلی خود مؤنث ہوتی ہے، تاء سے تا نیٹ کی تا کید ہو جاتی تو ضدیت کسے ؟

اس کا جواب ہے کہ ضب اربیہ تھے کہ سے ساچھ وحدت بھی موجود ہے، دونوں کی احتمال بھی ہے، ضب اربیہ کے عنی میں تانیث کے ساتھ وحدت بھی موجود ہے، دونوں کی رعایت کی گئی ہے، چونکہ بیتاء تانیث کے لئے ہے اس لئے تثنیہ جمع سالم میں برقر ارربی لان التشنیہ و المجمع المسالم لا ینافی التانیث ،اور چونکہ وحدت کے لئے بھی ہے اس لئے جمع تکسیر میں اس کو حذف کر دیا گیا، لان المجمع یہ نافی الوحدة. اس کی مثال نون تثنیہ وجمع کامشہور قاعدہ ہے کہ بوقت اضافت ساقط ہوجاتی ہے اس احتمال کی بناء پر کہ یہ مفرد کی تنوین کے وض میں آیا ہے اور تنوین اضافت سے ساقط ہوتی ہے لہذا اس کا بدل اور عوض بھی ساقط ہوگا، اور بوقت دخول الف لام ساقط نہیں ہوتا اس احتمال کی بناء پر کہ یہ مفرد کے ضمہ کے وض میں آیا ہے اور الف لام ساقط نہیں ہوتا اس احتمال کی بناء پر کہ یہ مفرد کے ضمہ کے وض میں آیا ہے اور الف لام کے دخول سے ضمہ ساقط نہیں ہوتا اس کا عوض بھی ساقط نہیں ہوگا۔

دوسری بات جواب میں یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ تثنیہ وجمع سالم میں تا نہیں گرتی اور جمع تکسیر مثل ضوار بُ منس کے میں کرجاتی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ تثنیہ وجمع سالم میں مفردا پنی پوری ہیئت پر باقی رہتا ہے اگر تاء کوگرا دیا جائے تو نہ تثنیہ تثنیہ رہے گا اور نہ جمع مار کہ اس کے کہ ان دونوں کی بناء ہی وجود مفرد کے بعد ہوتی ہے بخلاف جمع مکسر کہ اس

میں مفردکوتو ڑا جاتا ہے بعد میں جمع مکسر بنتی ہے، البتہ اِلْیَانَ تثنیہ اِلْیَةَ اور خُصْلِیَانَ اِلْمَانَ مِن تثنیہ خُصُیَة شاذ ہیں۔

باقی یہ جو کہاجا تا ہے کہ ضارِ بَةٌ میں تاء وحدت کے لئے ہیں بایں وجہ کہ جب اس کو ہٹالیں تو وحدت برقر ارر ہتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ضارِ بَةٌ میں وحدت انوثت ہے اور ضَارِ بَةٌ میں وحدت ذکورت، تاءگرانے کے بعد انوثت کے ساتھاس کی وحدت بھی ساقط ہوگئ، اس کے بعد جو وحدت ہے وہ وحدت ذکورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ضارب ، واحد مذکر کا صیغہ ہے اور ضاربَةٌ واحدہ مؤنثہ ہوگا۔

تنبیه ۲: جمع اقصیٰ کوضرور ق شعربیاور تناسب کی وجہ سے منصرف پڑھنا جائز ہے۔ شعر کی مثال: حضرت فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا بنت رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے مرثیہ میں کہا ہے:

مَاذَا عَلَىَّ مَنُ شَمَّ تُرُبَةَ اَحُمَدَ اَن لَا يَشُمَّ مَدَّى الزَّمَانِ غَوَالِيَا صُبَّتُ عَلَى الْآيَامِ صِرُنَ لَيَالِيَا صُبَّتُ عَلَى الْآيَامِ صِرُنَ لَيَالِيَا النَّاشِعارِينَ مَصَائِبٌ كُو رَوْت شعريه كَى وَجِه مِنْ مَصْرِف بِرُّهَا ہِ۔
النَا شِعارِينَ مَصَائِبٌ كُوضرورت شعريه كَى وَجِه مِنْ مَصْرف بِرُها ہے۔
النَّا مَن اللَّهُ عَلَيهُ مِن رَمَةَ اللَّهُ عَلَيه مِن مَن اللَّهُ عَلَيهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

اور تناسب کی مثال قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، سَلاَسِلاً وَ اَغُلاَلاً، یہاں اَغُلاَلاً کی مناسبت ہے سَلاَسِلاً کومنصرف پڑھا گیا ہے۔

تنبیہ ک : خمای کی جمع اقصیٰ میں عام طور پر پانچواں حرف حذف کیا جاتا ہے، جیسے فَرَدُدُق کی جمع فَرَادِدُ آتی ہے، جس میں پانچواں حرف (قاف) حذف ہوا ہے۔

تصغیر کی تعریف : تصغیروہ اسم ہے جس میں کوئی زیادتی کی جائے محبت یا حقارت کی ہائے محبت یا حقارت کی مثال : رُجَیُلٌ یا عظمت یا قلت کے معنی کے لئے ہے محبت کی مثال : رُجَیُلٌ (حقیراَ دی) ،عظمت کی مثال : فُریُشْ (معززاورشان والاقبیلہ تمام مجھلیوں پرغالب آنے والی مجھلی )۔قلت کی مثال : صُویُوِبٌ (کم مار نے والا ایک مرد)۔

تصغیر بنانے کا طریقہ : حرف اول کوضمہ اور ثانی کوفتہ دیا جائے ، تیسری جگہ یاء علامت تصغیر لائی جائے ، یاء کے بعدا گرا کی حرف ہوتو عامل کے موافق ہوگا ، جیسے اُسیند ، حُصفیر " تصغیر اُسید" محضر " اگر دوحرف ایک جنس کے ہوں تو اجتماع متجانسین کی وجہ سے اول کو ثانی میں مذم کیا جائے گا ، جیسے دُویُٹ، خُویُص تصغیر دَاب، خَاص اگر دو حرف ایک جنس کے نہوں تو پہلا مکسور اور دوسرا عامل کے مطابق ہوگا ، جیسے ضویُرِب، مُضیرِب، البتة اگر دوسراحرف الف یا تاء ذا کدہ ہوتو پہلاحرف مکسور نہوگا بلکہ اپنے حال پر ہوگا جیسے ضرب البت اگر دوسراحرف الف یا تاء ذا کدہ ہوتو پہلاحرف مکسور نہوگا بلکہ اپنے حال پر ہوگا جیسے ضرب اُسی ، آرُعلی ، ظُلُم مَدّ اُلَقُهُ مَدّ کی تصغیر ضُریُہی ، اُدیکھی ، ظُلُم مُدّ اُلَقَامَة کی تصغیر ضُریُہی ، اُدیکھی ، ظُلَمُ مَدّ الْقَامَة کی تصغیر ضربی ، اُدیکھی ، ظُلُم مُدّ الْقَامَة مَدّ آتی ہے۔

اگریاءعلامت تصغیر کے بعد تین حروف ہوں تو اول مکسور ہوگا، دوسری جگہ یاءساکنہ ہوگی اور تیسراعامل کے مطابق ہوگا، جیسے مُضَیّرِیُبٌ تصغیر ہے مِصْسُرابٌ، مضروُبٌ کی، اس صورت میں بھی اگر دوسراحرف الف جمع ہو یا الف ونون مزیدتان ہو یا الف محدودہ ہوتو حرف اول مکسور نہ ہوگا بلکہ اپنے حال پر ہوگا، جیسے اُصَیْحاب، سُسلَیْمَان، مُسکیرَان، حُمُرَ آء کی، اور سُسکیرَان، حُمُرَ آء کی، اور سُسکیرَان، حُمُرَ آء کی، اور دوسراحرف یاء ساکنہ اس وقت ہوگا کہ تیسراحرف تاء زائدہ نہ ہو، اگر ہوتو دوسراحرف مفتوح ہوگا، جیسے مُضَیرِ بَةٌ ضُویَرِ بَة تصغیر ہے مِضُوبَة، ضَادِ بَة کی۔ اگریاءعلامت تصغیر کے بعدالف ہوتو اسے یاء سے بدلناواجب ہے، جیسے غَسزَ الّ

ے غُزَیُل، قَذَالٌ ہے قُذَیُل اور رِسَالَةٌ ہے رُسَیُلَةٌ.

تنبيهات :

تنبیه : مکبر میں مقلوب حرف علت بوقت تفغیروا پی آجائے گا، جیسے نُویُب، بُویُب، مُویُب، مُییُسِر، مُویُزِیُنٌ تفغیر ہے نَاب، بَاب، مُوسِر، مِیُزَان کی، اور دِیناًری کی تفغیر دُنیُنِر آتی ہاس کے کہاں کااصل دِنَّار ہے۔

تنبير : تصغير الاسم المحذوف منه:

- (۱) اگر حذف کے بعد دوحروف بچیں تو بوقت تصغیر محذوف آجائے گا، جیسے اُنحی ی، دُمی ی تصغیراً خ، دُم کی۔ تصغیراً خ، دُم کی۔
- (۲) اگرمحذوف کاعوض ہمزہ وصل آیا ہے تو بوقت تصغیر محذوف آجائے گا اوراس کاعوض چلاجائے گا، جیسے اِبُنّ سے بُنینٌ اِبُنٌ کا اصل بِنَوْ ہے۔
- (۳) اگرعوض محذوف تاءتانیث ہوتو محذوف آجائے گا مگرعوض برقر اررہے گا، جیسے عِدَةٌ سے وُعَیُدَةٌ اور زِنَةٌ سے وُزَیْنَةٌ ۔

تنبيه : تُفغير المثنى و الجمع السالم :

یاءعلامت تصغیرلانے کے بعد پھے تصرف نہیں کیا جائے گاجیے مُوَیُمِنَاتُ مُوَیُمِنُونَ تصغیر ہے مُوْمِنَاتٌ، مُوْمِنُونَ کی۔

تنبيه : تفغيرجمع القلة :

اس كَ تَفْغِير جَعْ سالم كَ طرح آئ كَا ، جِيبِ أُرَيْغِفَةٌ تَفْغِيرَ ہِ أَدُغِفَةٌ كَارِ تَسْغِيرَ مِ الْمُ فَقَدِّ كَارِ تَسْغِيرَ مِع الكثرة : تنبيه ١٤ : تفغير جمع الكثرة :

اس کے مفرد کی تصغیر بنا کراس کی جمع سالم بناتے ہیں، جیسے شُعَوَ آءُ کو مفروشَاعِوٌ کی طرف لے جائیں پھرشَاعِرٌ کی تصغیر شُویُعوّ کے آخر میں واو،نون بڑھادیں گے تو درس ارشادالصرف شُويَعِرُونَ جَع كثرت كَ تَصغير موجائ كَل الى طرح دُرَيْهِ مَاتٌ تَصغير دَرَاهِمٌ الورس المسلمين جُوَيُرِيَاتُ تَصْغِيرِجَوَارِي.

تنبيه الفغير الموكب:

مركب اضافي ميں جزءاول كى تصغير ہوگى ، جيسے عُبَيْدُ اللهِ تصغير بِ عَبُدُ اللهِ كى \_ مركب بنائى (مزجى) كابھى يہى حكم ب، جيسے حُضينُ وُ الْمَوْتِ، خُمِيْسَةَ عَشَرَ تَفْغِير بِحَضَرَ مَوْتَ، خَمُسَةَ عَشَرَكَ.

> مركب اسنادي كي تصغير نهيس آتي ، جيسے تأبيُّطَ شَرًّا ، اسكي تصغير نهيں آتي ۔ تنبیه کے : تصغیر الخماس: خماس کی تصغیر تین طریقوں سے آتی ہے:

- بحذف رف فامس، جیسے جَحْمَوش سے جُحَیْمِو". (1)
  - بحذف الزائد، جيس جَحْمَوشٌ سے جُحَيُوشٌ.
- بابقا ءجميع حروف جيس سَفَوُ جَلٌ كَيْضَغِير سُفِيُو جَلٌ.

تنبيه ٨: تصغير المبنيات و هذا شاذ:

اسمآء موصولات کی تضغیر میں ماقبل آخریآء کی زیادتی اور آخر میں الف کا اضافہ كرتے ہيں، جيسے اَلَّـذَيَّا اَلَّتَيَّاتَ فَعَير بِ الَّذِي اور اَلَّتِي كَى ، و كـذافى الاشارات نحو ، ذَيًّا في ذَا.

### ﴿ ..... قانون تُمبر• ا ..... ﴾

هرمده زائده که واقع شود در مفرد و مکبر بدوم جا وقت بناكر دن جمع اقصى و تصغير آن را بو اومفتوحه بدل كنندوجوبًا۔

تشریح قانون: اس کانام ہے مدہ زائدہ کا قانون ،اس کا ایک حکم ہے اور گیا ہے ہیں۔ شرطیں ہیں ،ناقص۔

حکم: بیہے کہ مدہ کو واومفتوحہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔

شرطنمبرا: مدەزائدە ہو۔احترازى مثال: سُوُءٌ،بَابٌ،بِيُرٌ

شرطنمبر : مفرد میں ہو۔ احتر ازی مثال : صَادِبَان صَادِ بُوُنَ

شرطَ مُبرَ اللهِ مَفرَدَ بَهِي مَكبر ہو۔اَحتر ازى مثال : ضَادَ بَ مُفُودِ بَ ، حَاشَا ، كه يغل اور حرف ہيں اور فعل ، حرف ميں مصغر ، مكبر نہيں ہوتے۔ ( إلَّا شَاذاً في فعل التعجب )

شرطنمبریم: مده زائده دوسری جگه میں ہو۔احتر ازی مثال: عصیٰ، طنوبیٰ، مصطفیٰ

شرطنمبر۵: جمع اقصیٰ یاتصغیر بنانے کا ارادہ ہو۔ احتر ازی مثال: ضادِب، ضَادِ بَه

اتفاقي مثال جمع اقصى : طَوَامِيُرُ، ضَوَادِبُ

اتفاقى مثال تُصغير: طُوَيُمِيُرٌ، صُوَيُرِبَةٌ، اصل ميں طُوُمَارٌ، صَارِبَةٌ تَصِه

﴿ ..... قانون نمبراا .....

هر اسم مفعول از ثلاثی مجرد بروزن مفعول می آید و جوبًا و از غیر ثلاثی مجرد بروزن فعل مضارع مجهول آن باب می آید بآوردن میم مضمومه بجائے حروف اتین و تنویں تمکن در آخرش و جوبًا۔

<u>ِ ارشادالصَوِ</u> تشریحِ قانون :اس کانام اسم مفعول کا قانون ہے،اس کے دو حکم ہیں اور ہر حکم میں مفعول کا قانون ہے،اس کے دو حکم ہیں کیلئے ایک ایک شرط ہے۔

> حکم اول: پیہے کہ اسم مفعول کو مَفْعُولٌ کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ شرط: باب ثلاثی مجرد کا ہونا حتر ازی مثال: مُکُومٌ کہ پیغیر ثلاثی مجرد کے باب سے ہے۔

> ا تفاقی مثال: مَضُرُوُبٌ،جو ضَرَبَ يَضُربُ (ثلاثی مجرد) کااسم مفعول ہے۔ حکم دوم : بیہے کہاسم مفعول کواینے باب کے فعل مضارع مجہول کے وزن پر یڑھنا واجب ہے کیکن تھوڑی تبدیلی ہے، کہ شروع میں حروف اتین (علامت مضارع) کی جگہ برمیم مضمومہ اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسم لائی جائے۔ شرط: باب ثلاثی مجرد کانه موراحتر ازی مثال: مَضُووبٌ ا تفاقی مثال: مُکُرَمٌ ،جو اَنُحُرَمَ یُکُرِمُ (ثلاثی مزید فیه) کااسم مفعول ہے۔

﴿ .... قانون تُمبر١٢ ..... ﴾

هر نون تنوين وقتِ دخولِ الف، لام و اضافت حذف كر ده شود و نون تثنیه و جمع وقتِ اضافت حذف کرده شود

تشریح قانون :اس کا نام اضافت (نون تثنیه وجمع) کا قانون ہے،اس کا ایک تھم ہے،نون تنوین کیلئے دوشرطیں ہیں کامل ،اورنون تثنیہ وجمع کیلئے ایک شرط ہے۔ حکم : بیہے کہنون تنوین ،نون نثنیہ وجمع کوحذف کرناوا . ب ہے۔ نون تنوین کے لئے شرط نمبرا: جس کلمہ میں نون تنوین ہواس پر الف لام

احرّ ازى مثال: ضَارِب، اتفاقى مثال: ألضَّاربُ شرطنمبر ا: جس کلمہ میں نون تنوین ہواسکی اضافت دوسرے کلمے کی طرف ہوئی ہو۔ احرّ ازى مثال: ضارب، اتفاقى مثال: ضاربُ زَيْدِ شرطِنون تثنیه وجمع: جس کلمه میں نون تثنیه ،جمع ہواسکی اضافت دوسرے کلمه کی طرف کی ہو۔

احرّ ازى مثال: ضارِبَان، ضَارِبُونَ، اتفاقى مثال: ضَارِبَازَيُدٍ، ضَاربُوُزَيُدٍ

فائدہ نمبرا: تنوین وہ نون ساکن ہے جو کلمے کے آخر میں حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے،اوراضافت دوکلموں کے درمیان الی نسبت کانام ہے جس کی وجہ سے دوسر اکلمہ مجرور ہوجائے ،اول کومضاف، ٹانی کومضاف الیہ کہتے ہیں۔

فائدہ نمبر ۲ جمی کھارنون تثنیہ وجمع بلا اضافت تخفیفاً گرجا تا ہے۔ جیسے باری تعالى كاقول بو والمُقِيمِي الصَّلوة .

### ﴿ ..... قانون تمبر ١٣ ..... ﴾

هر کلمه که در آخرش نون تنوین باشد و ماقبل او مفتوح باشد آن نون تنوین را با الف بدل کردن کثیراست و ساقط کر دن قلیل است، اگر ماقبل آن مضموم یا مکسور باشد آن را بحرف علت بدل كردن قليل است و حذف کردن اکثراست در حالت وقف۔ تشریح قانون :اس کا نام نون تنوین کا قانون ہے،اس کے دو تکم ہےاور ہڑ تھی ہے۔ کے لئے دو شرطیں ہیں، ناقص۔

تحکم اول: یہ ہے کہ نون تنوین کوالف سے تبدیل کرنا کثیر ہے اور ساقط کرنا قلیل ہے۔ شرط نمبرا: نون تنوین کا ماقبل مفتوح ہو۔ احتر ازی مثال: عَلِینُهُ حَکِینُهِ شرط نمبر 7: حالت وقف میں ہو۔ احتر ازی مثال: حَکِینُهُ وِ الَّذِیُ اتفاقی مثال: عَلِیْهًا حَکِینُهًا ہے عَلِیْهَا حَکِینُهَا پڑھنا کثیر ہے اور حذف

تحکم نمبر این کے کہنون تنوین کو حرف علت سے تبدیل کرناقلیل ہے اور حذف کر ناکثیر ہے۔

> شرطنمبرا: نون تؤین کاماقبل مضموم یا مکسور ہو۔ احتر ازی مثال: عَلِیُمًا حَکِیْمًا

کرکے عَلِیْم حَکِیْم پڑھناقلیل ہے۔

شرطنمبر۲: حالت وقف میں ہو۔احترازی مثال: عَلِیُهُ وَالَّذِیُ اتفاقی مثال: عَلِیُهُ حَکِیْمِ سے عَلِیْه حَکِیْم پڑھنا کثیر ہےاور حرف علت سے تبدیل کرکے عَلِیْهُوُ حَکِیْمِی پڑھناقلیل ہے۔

﴿ .... قانون نمبر ۱۳ ....

هر کلمه که در آخرش نون خفیفه باشد آن رابوفق حرکت ماقبل بحرف علت بدل کردن جائز است در خالت وقف.

تشریح قانون:اس کا نام نون خفیفه کا قانون ہے،اس کا ایک حکم ہے اور ایک شرط

ہے۔(جوازی قانون)

حکم: بیہے کے نون خفیفہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل<sup>©</sup> کرناجائزے۔

شرطنمبرا: حالت وقف مين هو احتر ازى مثال: إَضُوبَنِ الْقَوُم اتَّفَا فَى مِثَالَ : إِضُوبَنُ ، إِضُوبُنُ ، إِضُوبِنُ سَى إِضُوبِنَ الْأَسْوِبَ ا الْصُوبُو ُ اور إضُوبيُ يِرْهناجا رَزب\_

> تنبيه: ارشادالصرف ميں يه دونوں قوانين ملاكرايك بنائے گئے ہيں۔ ﴿ ..... قانون تمبر۵۱ .....﴾

هرنون اعرابى وقت دخول جوازم و نواصب و لحوق نون ثقيله و خفيفه و بناكردن امر حاضر معلوم حذف كرده شود وجوبًا۔

تشریح قانون :اس کانام نون اعرابی کا قانون ہے،اس کا ایک حکم ہے اور یانچ شرطیں ہیں،کامل۔

حکم: یہ ہے کہنو ن اعرابی کوحذف کرنا واجب ہے۔ شرطنمبرا: جس کلمه میں نون اعرابی ہو،اس پر کوئی جازم داخل ہو۔ احرّ ازى مثال : يَـضُـرِ بَانِ، يَضُرِ بُونَ، اتفاقَى مثال : لَـمُ يَضُرِ بَا، لَمُ

شرطنمبر : جس کلمه میں نون اعرابی ہو،اس پر کوئی ناصب داخل ہو۔ احرّ ازى مثال: يَضُرِبَانِ، يَضُرِبُون، اتّفاقَى مثال: كَن يَّضُرِبَا، كَن

بٔٔضُرِبُوُا

شرط نمبر " : اس كة خرمين نون تقيله لاحق مو

احرّازى مثال: يَضُرِبَان، يَضُرِبُونَ

اتفاقى مثال: لَيَضُرِبَانَ، لَيَضُرِبُنَّ

شرط نمبر ١٠: اس كة خرمين نون خفيفه لاحق هو - احتر ازى مثال : يَه صُوبُونَ ،

تَضُرِبِيُنَ

اتَّفَاقَى مِثَالَ : لِيَضُرِبُنُ، لِتَضُرِبِنُ

شرطنمبر۵: اس ہے امر حاضر معلوم بنانے کا ارادہ کیا جائے۔

احترازی مثال: تَضُرِبَان، تَضُرِبُونَ، اتفاقی مثال: اِضُرِبَا، اِضُرِبُونا، اِضُرِبُونا، اِضُرِبُونا فَاسَدِم فائده: بهمی نون اعرابی تخفیفاً گرجا تا ہے (بعض کی رائے بیہ کہ بعض لغاتِعرب میں آخر مضارع کوحذف کر دیا جا تا ہے، حذف نونِ اعرابی بھی اسی قبیل سے ہے) جیسے درج ذیل مقامات میں حذف ہوا ہے۔

- (۱) باری تعالیٰ کا قول ہے فَہِمَ تُبُشِرُوُنِ ،اس میں بیر مذکور نون ،نون وقایہ ہے اور نون اعرابی محذوف ہے۔
  - (٢) قُلُ لِلَّذِينَ لِيُقِينُمُوا الصَّلْوةَ.
    - (٣) وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنهُمُ.

# ﴿ ..... قانون نمبر١٦ ..... ﴾

هرنون ساکن و تنوین در حروف یرملون ادغام می کندوجوبًا متحرك را جوازاً، در حروف یمون بغنه و درلر

ordpress,co

بغير غنه.

تشریح قانون: اس کا نام حروف ریلون کا قانون ہے،اس کے دو تھم ہیں اور ہر تھم سی کے لئے دودوشرطیں ہیں۔

تحکم اول: پیے کے کہنون تنوین وساکن کاحروف ریلون میں ادغام واجب ہے۔ شرطنمبرا: نون تنوین ساکن حروف رملون سے پہلے ہو۔ احْرَ ازى مثال: جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهَارُ

شرط مُبرًا: كلمه ايك نه و-احترازي مثال: دُنيًا، سِنُوَانٌ، بُنيَانٌ، قِنُوَانٌ اتفاقي مثال: لَن يُضُربَ، مِنْ جُوْعٍ وَّا مَنَهُمُ.

> تحکم دوم: بیہے کہنون متحرک کوحروف برملون میں مدغم کرنا جائز ہے۔ شرطنمبرا: نون متحرک حروف ریلون سے پہلے ہو۔ احتر ازى مثال: إنَّ الَّذِيْنَ كَفَوُوا

شرطنمبر۲: كلمهايك نه و-احترازي مثال: بُنيَاتُ، تَبَنُّواُ ا تَفَاقَى مِثَالَ :إِنَّ ٱلَّذِيُنَ لَا يَوجُونَ كُو إِنَّ الَّذِي لَّا يَوجُونَ يِرْ صِناجا رَبِّ فائدہ : رملون میں سے یمون میں عُتَه ہوتا ہے اور لرمیں ہمیں ہوتا۔

### ﴿ ..... قانون تمبر∠ا ..... ﴾

هر نون ساكن و تنوين كه واقع شود قبل باء مطلقاً آن رابمیم بدل می کنند و جوبًا، و قبل از حروف حلقی ظاهر خوانده می شود و جوبًا، و قبل از الف نمی آیند، و در باقی حروف اخفاء كرده آيد.

تشریح قانون: اس کانام یسنب بعندی کا قانون ہے۔اس کے لیے تین حکم کیس کی اور ہر کا کانام یسنب بعندی کا قانون ہے۔ (ابدال،اظہار،اخفاء)اور ہر حکم کے لئے ایک ایک شرط ہے۔

> تحكم اول: ابدال: يعنی نون تنوین وساکن کومیم سے تبدیل کرناوا جب ہے۔ شرط: نون تنوین ساکن باء سے پہلے ہو۔احتر ازی مثال: مِنُ غَاسِقِ اتفاقی مثال: مِنُ بَعُدِ، یَنْبَغِیُ، لَفِیُ شِقَاقٍ بَعِیُد

تحکم دوم: اظہار: یعنی نون تنوین وساکن کوظاہر کرکے پڑھناواجب ہے۔ شرط: نون تنوین ساکن حروف حلقی سے پہلے ہو۔احتر ازی مثال: اِنْ کُنتُمُ، جَنْتِ تَجُویُ

اتفاقى مثال: مِنُ غَاسِقٍ، عَذَابِ ٱلِيُم

تحکم سوم: اخفاء: تعنی نون تنوین وساکن میں اخفاء (غنّه) کرناوا جب ہے۔ شرط: نون تنوین ساکن حروف اخفاء سے پہلے ہو۔احتر ازی مثال: مِـــنُ حَاسِدٍ، عَذَابِ اَلِیُم

اتفاقى مثَال : مِنُ شَرِ، جَنَّتٍ تَجُرِيُ

﴿ ..... قانون نمبر ۱۸ ..... ﴾

هرامر حاضر معلوم را از فعل مضارع مخاطب معلوم بایس طور بنامی کنند که اگر بعد از حذف کردن حرف مضارعت ما بعد ش ساکن ماند، همزه وصلی مضموم در اولش در آور دندو جوبًا بشرطیکه مضارع نیز مضموم العین باشد، و گر نه مکسوره، واگر ما بعد ش متحرك مانده امر

همون شد بوقف آخر۔

تشریح قانون : اس کانام امر حاضر کا قانون ہے، اس کے تین تھم ہیں، پہلے دو تشریح قانون ہے، اس کے تین تھم ہیں، پہلے دو تشریک کے لئے ایک شرط ہے۔
تشریکے لئے دودوشرطیں اور تیسر ہے تھم کے لئے ایک شرط ہے۔
تشم اول: بیہ ہے کہ شروع میں ہمزہ وصلی مضموم لا نا اور آخر کوساکن کرنا واجب ہے۔
شرط نمبر ا: حرف مضارعت کے حذف کے بعد اس کا ما بعد ساکن رہ جائے۔ احتر ازی مثال: تُصَرِقُ

شرط نمبرا: مضارع مضموم العین ہو۔ احترازی مثال: تَفُتَحُ، تَضُوبُ اتفاقی مثال: تَنُصُرُ، تَشُرُفُ ہے امر اُنصُرُ، اُشُرُفُ پڑھناوا جب حکم دوم: بیہے کہ شروع میں ہمزہ وصلی مکسور لانا اور آخرکوساکن کرنا واجب ہے۔ شرط نمبرا: حرف مضارعت کے حذف کے بعداس کا مابعدساکن رہ جائے۔ احترازی مثال: تُصَرّفُ

شرط نمبر ۲: مضارع مضموم العين نه جور (يعنى مفتوح العين يا مكسور العين جو) احتر ازى مثال : مَنْصُورُ

اتفاقی مثال: تَفُتَحُ ، تَضُرِبُ سے امر اِفْتَحُ ، اِضُرِبُ پڑھناواجب ہے۔ حکم سوم: بیہ ہے کہ آخر کوساکن کرناواجب ہے۔

شرط: حرف مضارعت کے حذف کے بعداس کا مابعد متحرک رہ جائے۔ احتر ازی مثال: تَنْصُرُ

اتفاقی مثال: تُصَرِّف سے امر صَرِّف پڑھناواجب ہے۔

فائدہ: امرحاضر بناتے وقت حرف مضارعت کے حذف کے بعد اگراس کا مابعد متحرک نہ ہوتو ہمزہ وصلیہ لایا جائے گابشر طیکہ ہمزہ قطعیہ محذوف نہ ہو، ورنہ اسے ہی لایا مولان: اس معلوم ہوا کہ بوقت بناء امراصل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ لہٰذاعِدُ (امر) کی بناء تَوُعِدُ ہے ہونی جائے حالانکہ عِدُ کو تَعِدُ ہے بنایا ہے؟ جو (ب: مضارع ہے بناء امر بعد الاعلال ہوتی ہے اور تُکومُ کا ہمزہ اعلال کی وجہ سے حذف نہیں ہوا بلکہ بیرحذف خلاف الاعلال والقیاس ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں ہمزہ کا اعادہ کیا گیا۔

موڭ : اگر بناء بعداعلال کوما ناجائے تو دَعَاسے دَعُوَثُ کی بجائے دَعَاتُ اور تَرُضٰی سے تَرُضَیَان کی بجائے تَرُضَان ہونا چاہئے۔

جو (آب: ماضی اور مضارع کی بنا قبل الاعلال ہوتی ہے اور باقی میں بعد الاعلال۔ مو (ال : اگر ماضی میں بنا قبل الاعلال ہوتی ہے تو دَعَتُ سے دَعَتَ ا کی بجائے دَعَاتَا ہوتا اس لئے کہ دَعَتُ کا اصل دَعَوَتُ ہے۔

جو (آب: اسے دَعَوَتُ ہی سے بنایا گیا ہے دَعَتُ سے ہیں اور دَعَاتَا میں الف التقائے ساکنین کی وجہ سے گر گیا اس لئے کہ یہاں الف حقیقة ساکن ہے اور تاء حکماً ساکن ہے اس وجہ سے اس کی حرکت عارضی ہے، اصلی نہیں۔

مولان: اگردَعَتَ میں تاء حکماً ساکن ہے اور بعد کا الف حقیقتاً ساکن ہے، تواس میں التقائے ساکنین کا قانون جاری ہونا چاہئے اور دوسرے ساکن کوحرکت وینا چاہئے حالانکہ یہاں جاری نہیں اس کی کیا وجہ ہے؟

جو (ب: حرکت اس ساکن کو دی جاتی ہے جوکلمہ کے آخر میں ہو،اور یہاں کلمہ کے آخر میں اپیا حرف آیا ہے جو حرکت کو قبول ہی نہیں کرتا (بعنی الف) اور ساکن اول پر چونکہ حرکت عارضیہ موجود ہے اس لئے ساکنین پڑھتے میں بحالت وصل کوئی مضا کھی جہیں ،جیسے قُلِ الْحَق وغیرہ میں۔

موڭ : دَعَاتَا، رَمَاتَا، غَزَاتَا بھی تومنقول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاء کی حرکت اصلیہ ہے۔

جوراب: بدلغت ضعیفه، غیر فصیحه ب

# ﴿ ..... قانون نمبر١٩ ..... ﴾

چوں نونِ تاکید ثقیله بانون ضمیری متصل شود، الف فاصله میاں ایشان در آرندوجوبًا۔

تشریکِ قانون :اس کانام اِضر بنانِ کا قانون ہے،اس کا ایک حکم ہے اور ایک رط ہے۔ و

حَكُم : بيہ كەالف فاصلەلا ناواجب ہے۔

شرط: نونِ جمع مونث (جوشمیرہے) کے ساتھ نون ثقیلہ متصل ہوجائے۔

احترازي مثال: إضُوبُنَ

ا تَفَاقَى مثال : إضُرِبُنَانِ جواصل مِن إضُرِبُنَنَ تَهَاـ

فائدہ: نون تاکید تقیلہ، خفیفہ دونوں حروف غیر عاملہ ہیں، اور تاکید نعل کے لئے آتے ہیں، تقیلہ میں خفیفہ سے تاکید زیادہ ہوتی ہے، باقی نون تقیلہ وخفیفہ مضارع منفی بلا، ما میں قلیل آتے ہیں اور جحد میں اس سے بھی قلیل، اور اسمآء میں بھی کھار ضرورت شعری کے لئے آتے ہیں۔

oesturduboo'

## ﴿ .... قانون نمبر٢٠ .....

ظرف یفعِل و مثال مطلقًا بروزن مفعِل می آید واز غیر یفعِل و ناقص و لفیف و مضاعف بروزن مفعَل می آید وجوبًا و ما سوای ایشاں شاذاند، واز غیر ثلاثی مجرد بروزن اسم مفعول آن باب می آیدوجوبًا۔

تحکم اول: یہ ہے کہ اسم ظرف کو مَفُعِلٌ کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ شرط نمبرا: شش اقسام میں ثلاثی مجرد کا باب ہو۔

احترازی مثال: مُکُرَمٌ (که به ثلاثی مزید فیه ہے)

شرط نمبر المنه : ہفت اقسام میں سی الجوف یام ہوزاز باب یک فیصل (مضارع مکسور العین) مضارع مکسور العین) یا مثال ہو مطلقا (جو بھی باب ہو یعنی مضارع مکسور العین ہفتوح العین ہضموم العین) احتر ازی مثال : مَنْصَرٌ، مَرُمَیٌ

اتفاقی مثال: صحیح کے لئے مَضُوب ، اجوف کے لئے مَطِیُح (اصل میں مَطُوحٌ تفا)، مہموز کے لئے مَانِتٌ، مثال کے لئے مَوُعِدٌ (مضارع مَسورالعین کی مثال)، مَوُضِع " (مضارعمفتوح العین کی مثال)، مَوُسِمٌ (مضارع مضموم العین کی مثال).

تحكم دوم: بيب كه الم ظرف كو مَفْعَل كوزن يربر هناواجب ب-شرط نمبرا: مشش اقسام مين ثلاثي مجرد كاباب مو-احتر ازى مثال: مُكُومٌ شرطنمبر۲: ہفت اقسام میں صحیح مہموز ،اجوف ازباب غیریہ فیعِلُ (مضار ﷺ مکھور العین نہ ہو) یا ناقص یالفیف یا مضاعف ہومطلقًا (جس باب ہے بھی ہویعنی مضارع مسلمی مفتوح العین ،مفتوح العین ،مضموم العین )۔احتر ازی مثال : مَضُوبُ مَانِتُ.

اتفاقی مثال بھیجے کے لئے مَنْصَرٌ ، مَفُتَحٌ اجون کے لئے مَقَالُ (اصل میں مَفُوّلٌ کَا) مہوز کے لئے مَامَر "ناقص کے لئے مَدُعَی "(اصل میں مَدُعُو " کَا) لئے مَامُو نُ کَا مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ

تحکم سوم: یہ ہے کہ اسم ظرف کو اپنے باب کے اسم مفعول کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔

شرط: بیه که باب ثلاثی مجرد کانه موراحتر ازی مثال: مَضُوب، مَنُصَرٌ اتفاقی مثال: مُکُرَمٌ

فائدہ: جبظرف ان دواحکام کے خلاف آئے گاتو شاذ ہوگا، جیسے مَسُجِد،
مَعُوبٌ، مَشُوقٌ کل بارہ کلمات ہیں اسکامضار ع بروزنِ یَفُعُلُ ہے اور پھر بھی مَفُعِلٌ
کے وزن میں ہے۔ حالانکہ قانون کے مطابق مَفُعَلٌ کے وزن پر آنا چاہئے۔ سیبویہ ک
دائے یہ ہے کہ اسمآء جامدہ بمعنی ظرف ہیں کیونکہ جوظرف مضارع سے مشتق ہوتا ہے وہ
کسی مکان معین کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا مثلاً مَسُخ سُر بِ بمعنی جائے ضرب بخلاف
مَسُج لا کہ جائے جود کونہیں کہتے۔

﴿ .... قانون نمبر ٢١ ..... ﴾

هر الف كه حركت ما قبلش مخالفش شود، آن رابو فق

حركت ماقبل بحرف علت بدل كنند وجوبًا.

besturdubool تشریح قانون : اس کانام ضورب، مضاریب کا قانون ہے،اس کا ایک حکم اورایک شرط ہے۔

> تحكم: بيہ ہے كہ الف كو ماقبل كى حركت كے موافق حرف علت سے تبديل كرنا واجب ہے۔

> شرط: بیہ ہے کہ الف کے ماقبل کی حرکت اسکے مخالف ہو۔ احتر ازی مثال: قَالُ بَا عَ

> > اتفاقى مثال: ضُوُربَ، مَضَارِيُبُ

فائدہ: اگرالف یا ،تفغیر کے بعد واقع ہو جائے تو اسے بھی یا ، سے تبدیل کرنا واجب ب جيس قَذَالٌ كَاتَصْغِير قُذَيْلٌ، غَذَالٌ كَى غُذَيْلٌ اور رِسَالَةٌ كَارُسَيْلَةٌ. ﴿ فُوا رَقِبِلِ ازتشر يَحُ قانون نمبر٢٢ ﴾

الف مقصورہ کی تعریف : الف مقصورہ وہ الف ہے، جواسم کے آخر میں ہو، لازم ہو،اسکے بعد ہمزہ نہ ہواور دوسری جگہ پر بھی نہ ہو، جیسے عَصَا، صُور بھی ، زَیدا میں الف وقف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے لہذا بیعارضی ہے، الف مقصورہ ہیں اور " مَا "میں اس لئے نہیں ہے کہ الف دوسری جگہ ہے۔

> العنبِ مقصوره كى اقسام: العنبِ مقصوره كى كل تين قسمين ہيں۔ (الف) الف مقصوره تيسري جگه واقع ہو۔

> > (ب) الف مقصوره چوتھی جگہ واقع ہو۔

(ج) الفِمقصوره يانچويں جگه واقع ہو۔ الف مقصوره جوتيسري جگه واقع هواسكي حيار قسميس بين: (۱) واو سے بدلا ہو، حقیقتا۔ جیسے عصبیٰ، اصل میں عَصُو َ تھا۔

(٢) واو سے بدلا ہو، حکما۔ جیسے اِلیٰ، اصل میں اِلَوَ تھا(اس کواصلی بھی کہتے ہیں)۔

(m) ياء برلا مو، حقيقتا - جيب فتى ، اصل ميس فتنى تها-

(۴) یاء سے بدلا ہو،حکما۔ جیسے بَسلیٰ،اصل میں بَسلَی تھا(اس کوبھی اصلی کہتے ہیں)۔

حقیقتابدلا ہونے کا مطلب بیہ کہ اس الف کے اصل کی ہم کوخبر واطلاع ہے جیسے عصلیٰ ،کہ اس کا صلاع ہے جیسے عصلیٰ ،کہ اس کا اصل عَصَو تھا، قال باع کے قانون سے عَصلیٰ بن گیا۔ حکما بدلا ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اس الف کے اصل کی ہم کوخبر واطلاع نہ ہو،کین

علمی طور پراس الف کو واوء یا یاءے بدلا ہوا کہتے ہیں اور اس کو حقیقت پر قیاس کرتے مہرں۔

- U.

الف مقصوره جو چوتھی جگہ یا پانچویں واقع ہو،اسکی تین قتمیں ہیں:

(۱) واو سے بدلا ہو۔ جیسے مُعُلیٰ ،اصل میں مُعُلَو تھا،اور مُصُطَفیٰ اصل میں مُصُطَفَو تھا۔

(۲) یاء سے بدلا ہو۔ جیسے مُھدی ،اصل میں مُھدی تھا،اور مُسجُتَبیٰ اصل میں مُھدی تھا،اور مُسجُتَبیٰ اصل میں مُجُتَبیٰ تھا۔

(m) واوء یا یاء سے بدلا ہوانہ ہو (اصلی ہو) جیسے ضُرُبیٰ.

الف ممدودہ کی تعریف : الف ممدودہ وہ الف ہے جوکلمہ کے آخر میں ہواوراس کے بعد ہمزہ ہو، جیسے قُورَ آءُ، حَمُورَ آءُ

الف ممروده كي قشميس: الف ممروده كي حيار قسمين بين:

(۱) اصلی : اصلی وہ الف ممدودہ ہے جولام کلمہ کے مقابلہ میں ہواور کسی شکی ہے

بدلانه مو، جيسے قُرَآءُ

(۲) تا نیشی : تا نیشی وہ الف ممدورہ ہے جومونث کی علامت ہو، جیسے حَمُّرَ آءُ

(m)غیراصلی : غیراصلی وہ الف ممرودہ ہے جو واویا یاء سے بدلا ہو، جیسے

كِسَآةٌ اصل مين كِسَاءٌ تقااور رِدَآء 'اصل مين رِدَايٌ تقار

(۴) الصاقی یا الحاقی: الحاقی وہ الف ممدودہ ہے جوایک چھوٹے کلمے کو بڑے

كلے كے وزن پركرنے كے لئے زيادہ كياجائے جيسے عِلْبَآءٌ اصل ميں عِلْبٌ تھا،

قِرُ طَاسٌ کے وزن پر کرنے کے لئے الف ممدودہ بڑھایا گیا۔

اماله کی تعریف : الف کویت اور فتح کو کسره کی بُودے کر پڑھنے کوامالہ کہتے ہیں،

جیے کِتَابُ کو کِتِیُب

امالہ فعل اوراسم متمکن کی خصوصیت ہے،اسم غیرمتمکن اور حرف میں نو (9) کلمات کے سواکہیں امالہ نہیں ہوتا۔ان میں یانچ اسم اور جا رحرف ہیں۔

اسم کے وہ کلمات جن میں امالہ ہوتا ہے: حرف کے وہ کلمات جن میں امالہ ہوتا ہے:

(۲) بلیٰ بوقت امالہ بلے

(۱) اَنَّىٰ بوقت اماله أَيِّے

(۴) ما بوقت اماله مے

(۳) مَتْنَى بوقت اماله متبے

(٢) لا بوقت اماله لمر

(۵) ذَا بوقت اماله ذم

(۷) هاء ضمير، جيے مَرَدُثُ بِهَا بوقت اماله هَے

(۸) یا بوقت اماله یر ، یا جوحرف ندا ب

(۹) ناضمیر،جیے مَرَّبِنَا بوقت امالہ نَم

#### 

هر الف مقصوره، سيوم جا بدل از واو يا اصلى كه اماله كرده نه شود وقت بناكردن تثنيه وجمع مؤنث سالم آن رابود او مفتوحه بدل كنند و جوبًا و غيرش رابيا، و ممدوده اصلی را ثابت دارند، وتانیثی را بواو بدل کنند و جوبًا ،و درغير ايشان هر دو وجه خواندن جائز است.

تشریح قانون : اس کانام الف مقصورہ ،مدودہ کا قانون ہے،اس کے یا پچھکم ہیں، دوالف مقصورہ اور تین الف ممرودہ کے لئے۔

تحکم اول کے لئے دوشرطیں، کامل اور باقی حارکے لئے ایک ایک شرط ہے۔ حكم اول: الف مقصوره كوتثنيه وجمع مؤنث سالم بناتے وقت واومفتو حه ہے تبدیل کرناواجب ہے۔

شرط تمبرا:الف مقصوره تيسري جگه ميں داوے بدلا ہوا ہو هقيقة ۔ احتر ازی مثال: فَتِیٰ که یاءے بدلا ہے۔اتفاقی مثال: عَصیٰ کہ اسکی تثنیه، جمع مؤنث سالم، عَصَوَان، عَصَوَاتٌ يرُهناواجب ٢-

شرطنمبر : الف مقصورہ اصلی ہواوراس میں امالہ جائز نہ ہو۔ (یعنی لام کلمہ کے مقابله میں واقع ہو، کسی سے حقیقتابدلانہ ہو)۔احتر ازی مثال: بَلیٰ، عَصیٰ ا تفاقی مثال :إلیٰ کهاس کی تثنیه وجمع مؤنث سالم، اِلَوَان، اِلَوَاتٌ پڑھناواجب ہے۔ حكم نمبر : الف مقصوره كوتثنيه جمع مؤنث سالم بناتے وقت ياء سے تبديل كرنا واجب ہے۔

شرط: حکم اول کی شرطیں مفقو د ہوں یعنی تیسری جگہ میں واو سے بدلا ہوا نہ ہوا وراصلی تنہ ہواورا مالہ جائز ہو۔

احترازی مثال: اِلسیٰ، عَصیٰ اتفاقی مثال: جیسے فَتلٰی سے فَتیَانِ
فَتَیَاتٌ، صُرُبیٰ سے صُرُبیَانِ، صُرُبیَاتُ اور مُصْطَفیٰ سے مُصُطَفیَانِ،
مُصُطَفیَاتُ رِمُ صناوا جب ہے۔

تحکم نمبر۳: (الف ممدودہ)الف ممدودہ کو تثنیہ وجمع مؤنث سالم بناتے وقت باقی رکھنا واجب ہے۔

شرط : الف ممدودہ اصلی ہو (کسی حرف سے بدلانہ ہو)۔ احتر ازی مثال : بحسآء کہ یہاں واوسے بدلاہے۔

اتفاقی مثال: قُر آءُ ہے قُرَاءَ انِ، قُرَ آءَ اٹ پڑھناواجب ہے۔ حکم نمبر، الف ممدودہ کو نثنیہ وجمع مؤنث سالم بناتے وقت واو سے تبدیل کرنا واجب ہے۔

شرط: الف ممدوده تانیشی ہو۔احتر ازی مثال: فُر آءٌ اتفاقی مثال: حَمُرَ آءُ ہے حَمُرَ اوَ انِ ، حَمُرَ اوَ ات پڑھناواجب ہے۔ تھم نمبر۵: تھم نمبر۳،۴ دونوں جائز ہیں (یعنی الف ممدودہ کوواو سے تبدیل کرنا اور ہاقی رکھنا دونوں وجہیں جائز ہیں)

شرط: حَكَم نُمبر ٢٠٣٣ كَ شَرْطِيل مفقود مول ـ (يعنى الف ممدوده نه اصلى مواور نه تا نيثى مو)

احترازى مثال: قُرآة ، حَمُرآءُ اتفاقى مثال: جيسے كِسَاءٌ ، عِلْبَآءٌ تَ كَسَاءً ، عِلْبَآءٌ تَ كِسَاءً ، أَنْ ، عِلْبَاءَ آتُ اور كِسَاوَانِ ، كِسَاوَاتُ ، عِلْبَاءَ آتُ اور كِسَاوَانِ ، كِسَاوَاتُ ، عِلْبَاوَانِ ، عِلْبَاوَاتُ دونوں طرح پڙهنا جائز ہے۔

## الله قانون تمبر ۲۳ ..... §

besturdubooks. هركلمه حلقى العين كه بروزن فَعِلَ باشد، سوائے اصل در آن سه وجه خواندن جائز اند، چنانچه درشهد شهد شهد شِهدَ و در فَخِذُ فَخُذُ فِخُذُ فِخِذَ خواندن جائز است، و اگر حلقى العين نباشد، در فعل سوائے اصل يك وجه و در اسم سوائے اصل دو وجه خواندن جائز اند چنانچه در عَلِمَ عَلُمَ ودر كَتِفٌ كَتُفٌ كِتُفٌ جائز است، و دروزن فَعُلَ و فِعِلَ و فُعُلَ و فُعُلُّ فَعُلَّ، فِعُلَّ فُعُلَّ فُعُلَّ فُعُلَّ خواندن جائز است.

تشریح قانون : اس کانام حلقی العین کا قانون ہے،اس کے تین حکم ہیں، پہلے دو حکموں کیلئے دود وشرطیں ہیں ، ناقص اور تیسرے کیلئے ایک شرط ہے۔

تحکم اول بکلمہ کوسوائے اصل تین وجہ پر پڑھنا جائز ہے۔

شرطنمبرا:کلمه طفی العین ہو(یعنی عین کلمه میں حروف حلقی ہوں)۔

احترازي مثال: عَلِمَ

شرطنمبر۲: فَعِلُ ( بَكِسرالعين ) كےوزن يرہو۔

احر ازى مثال : ذَهَبَ، بَأْسَ

اتفاقى مثال : شَهدَ، فَجِذُ مِن شَهدَ، شِهدَ،شِهدَ اور فَخُذٌ،فِخُذٌ،فِجِدٌ

پڑھناجائزے۔

حکم نمبر ۲: فعل میں سوائے اصل کے ایک وجہ اور اسم میں سوائے اصل کے دو وجہ پڑھنا جائزے۔ besturdubooks

شرطنمبرا:کلمه طقی العین نه ہو (یعنی عین کلمه میں حروف حلقی نه ہوں )۔

احرّ ازى مثال: شَهِدَ فَخِذُ

شرطنمبر۲: فَعِلُ ( بَكسرالعين) كےوزن پرہو۔

احرّ ازى مثال: ضَرَبَ ، ضَربُ

ا تفاقی مثال : عَلِم َ کوعَلُمَ پڑھنااور کَتِفٌ کو کَتُفٌ کِتُفٌ پڑھنا جائز ہے۔

حکم نمبر ۳: کلمه کوسوائے اصل کے ایک دجہ پر پڑھنا جائز ہے۔

شرط: ان جاراوزان میں ہے (فَعُلٌ، فِعِلٌ، فُعُلٌ، فُعُلٌ، فُعُلٌ) کوئی وزن ہو۔

احترازي مثال : كَيف بروزن فَعِل "

ا تفاقی مثال : عَضُدٌ میں عَضُدٌ، اِبِلٌ میں اِبُلٌ، عُنُقٌ میں عُنُقٌ اور قُفُلٌ میں فُنُقٌ میں عُنُقٌ اور قُفُلٌ میں فُفُلٌ میر فَفُلٌ میر هُنَا جَائز ہے۔

﴿ فُوا يَدْ قَانُون نَمِيرٍ ٢٣ ﴾

فائده تمبرا: ية انون لَيْسَ ميں وجو بی ہے، لَيِسَ پڑھنا جائز نہيں۔

فَا تَدُهُ مُبِرِ ؟ نِعُمَ ، بِنُسَ، نِعِمًا هِيَ مِينَ بَعِي بِيقَانُون جاري ہے۔

فائدہ نمبر ا : اگر فَعِل کی صورت درمیان میں ہوتو بھی فَعُلَ پڑھنا جائزہ، جائے ہے، جائے یہ کتنسبُوْن کو یَکتَسْبُوُن پڑھنا جائزہا دراگر آخر میں بیصورت ہوتو بھی جائز ہے۔ اوراگر آخر میں بیصورت ہوتو بھی جائز ہے، جائے ویکتی فیعل کی صورت بن گئی اور ہے، جائے اس قانون کی وجہ سے یَتَّقُهِ پڑھا گیا۔

فائده نمبر السطر حفِ عِلْ كى صورت درميان يا آخر ميں بن جائے تو وہاں فِعُلَ بِرُهنا جَائز ہے، جيے اُرُجِهُ وَ اَخَاهُ ،اصل ميں جِهِ وَ تَها، فِعِلْ كى صورت بن گئ، فِعُلَ بِرُهنا جائز ہے، جیے اُرُجِهُ وَ اَخَاهُ ،اصل ميں جِهِ وَ تَها، فِعِلْ كى صورت بن گئ، بعد ميں "ه "كوساكن كرديا تو جِهُ وَ بنا، اسى طرح فَ اَلْقِهُ اِلْيُهِمُ مِيں قِهِ اِ ، فِعِلْ كى بعد ميں "ه "كوساكن كرديا تو جِهُ وَ بنا، اسى طرح فَ اَلْقِهُ اِلْيُهِمُ مِيں قِهِ اِ ، فِعِلْ كى

صورت بن گئی، پھراس قانون کی وجہ سے ''ہ'' کوسا کن کیا۔

تنبیہ: وَلِیَـضُوِبُ کو وَلُیَـضُوِبُ، پڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں ابتداء سی میں وَلِی َسے فَعِلَ کی صورت بن گئی تواس کو فَعُل پڑھ کروَلُیَضُوبُ پڑھا گیا۔

﴿ .... قانون نمبر٢٣ .....

هر باب که ماضی او مکسور العین و مضارع او مفتوح العین یا تائے زائدہ مطردہ العین یا تائے زائدہ مطردہ باشد، در مضارع معلوم او غیر اهل حجاز حرف اتین را بغیر یاء حرکتِ کسرہ می دهندجوازاً و در مضارع معلوم ابی یاء را نیز۔

تشریح قانون : اس کانام تِعلَمُ اِعْلَمُ نِعْلَمُ کا قانون ہے،اس کا ایک حکم ہے اور تین شرطیں ہیں وجودی کامل۔

تھکم: یہ ہے کہ علماءغیراہل حجاز کے نز دیک مضارع معلوم میں حروف مضارعت کوسوائے یاء کے حرکت کسرہ دینا جائز ہے۔

شرطنمبرا: ماضی مکسورالعین اورمضارع مفتوح العین ہو۔

احرّازى مثال: ضَرَبَ يَضُوِبُ

اتفاقی مثال: تعلَمُ، اَعُلَمُ، نَعُلَمُ كُوتِعلَمُ، اِعُلَمُ، نِعُلَمُ پُرُهنا جَارَنہِ مِن اِللَّهُ مِنْ اللّ شرط نمبر الله : ماضی میں ہمزہ وصلی ہو۔ احترازی مثال: اَکُومَ یُکُومُ اتفاقی مثال: تَکُتَسِبُ اَکْتَسِبُ نَکْتَسِبُ کُو تِنگُتَسِبُ اِکْتَسِبُ اِکْتَسِبُ اِکْتَسِبُ اِکْتَسِبُ اِکْتَسِبُ اِنْ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

نِکْتَسِبُ پڑھناجا رَنہ۔

شرطنمبر ": ماضی کی شروع میں تائے زائدہ مطردہ (قیاسیہ) ہو۔ احتر ازی مثال: اَتُحَسِّبُ

اتفاقی مثال: تَنَصَرَّف، اَتَصَرَّف، نَتَصَرَّف کو تِتَصَرَّف، اِتَصَرَّف نِتَصَرَّف کو تِتَصَرَّف، اِتَصَرَّف نِتَصَرَّف کو تِتَصَرَّف اِتَصَرَّف نِتَصَرَّف کا اِتَصَرَّف کا اِتَصَدُّف کا اِتَصَادُ کا اِتَعَادُ کا اِتَصَادُ کا الْتُحَادُ کا اِتَصَادُ کا اِتَصَا

تنبیہ: یہاں بیقانون اَبنی یَابنی میں دوشاذوں کے ساتھ جاری ہے۔ایک شاذیہ ہے کہ شرائط کے نہ ہوتے ہوئے قانون کا حکم جاری ہے اور دوسرا شاذیہ ہے کہ یاء میں بھی بیچکم جاری ہے۔

فائدہ: اہل حجاز کے نزدیک بیقانون یاء میں بھی جاری ہے لہذاان کے نزدیک یَعُلَمُ، یَکْتَسِبُ، یَتَصَرَّفُ کو یِعُلَمُ، یِکْتَسِبُ، یِتَصَرَّفُ پڑھنا جا تزہے۔

### ﴿ .... قانون نمبر٢٥ ..... ﴾

هرحرف علت كه واقع شد بعد از الف مفاعل آن را به همزه بدل كنند و جوبًا، زائده را مطلقًا و اصلى را بشرطِ تقدم حرف علت بر الف مفاعل.

تشریح قانون : اس کا نام شرائف کا قانون ہے،اس کا ایک تھم ہے اور حرف علت زائدہ کے لئے ایک شرط اور اصلی کے لئے دوشرطیں ہیں، ناقص۔ تعلق کے لئے دوشرطیں ہیں، ناقص۔ تعکم : بیہ ہے کہ حرف علت کوہمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ شرط برائے حرف علت زائدہ :
شرط برائے حرف علت زائدہ :

شرط: حرف علت الف مفاعل كے بعد ہو۔ احتر ازى مثال: بَايِعُ، قَاوِلُ اتفاقى مثال: شَرَائِفُ، يه شَرِيُفَةٌ كى جمع ہے، اصل میں شَرَايِفُ تھا۔ شرا نظررائے حرف علت اصلی:

شرط نمبرا: حرف علت الف مفاعل کے بعد ہو۔

احترازى مثال: وَاوِرُ، وَايِلُ

شرط نمبر 7: الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہو۔

احترازي مثال: مَقَاوِلُ، مَبَايعُ

اتفاقی مثال: قَوَائِلُ، بَوَائِعُ اصل میں قَوَاوِلُ، بَوَایِعُ صَے، اور بیج عے، واللہ میں قَوَاوِلُ، بَوَایِعُ صَے، اور بیج عے، قَائلَةُ، بَائعَةُ کی۔

فائدہ نمبرا: یہاں مَفَاعِلُ سے وزن صوری مرادہ۔

فَا تَدهُمُبِر ٢ : مؤلَّ : شَرَائِف كاوزن فَعَائِلُ نَكَالنَاحِيائِ ، مَفَاعِلُ وزن متعين كرنے كى كياوجہ ہے؟

جو (ب: وزن کی تین قشمیں ہیں۔ (۱) صرفی (۲) صوری (۳) عروضی

- (۱) وزن صرفی : وزن صرفی وہ وزن ہے جس میں حیار شرطیں پائی جائیں:
  - (۱) جتنے حروف موزون میں ہوں اتنے وزن میں بھی لائے جائیں۔
- (۲) جوحر کت موزون میں جہاں جہاں ہو،وزن میں بھی وہاں وہاں لائی جائے۔
  - (m) جوسکون موزون میں جہاں ہو، وزن میں بھی وہاں لایا جائے۔
- (۴) جوحروف موزون میں جہاں زائد ہوں، وزن میں بھی وہاں زائد لائے جائیں۔ جیسے نَاصِر ٌ بروزن فَاعِلٌ.
- (۲) وزن صوری : وزن صوری وہ وزن ہے جس میں تین شرطیں پائی جائیں:
  - (۱) حینے حروف موزون میں ہوں اتنے وزن میں بھی لائے جائیں۔
  - (۲) جوحر کت موزون میں جہاں ہو،وزن میں بھی وہاں لائی جائے۔

(۳) جوسکون موزون میں جہاں ہو، وزن میں بھی وہاں ہو۔ البتہ یہال جو سکون میں بھی وہاں ہو۔ البتہ یہال جو سکون موزون میں جہاں ہو، وزن میں بھی وہاں ہو۔ حروف اصلیہ ،زائدہ میں مقابلہ ضروری نہیں، جیسے شَرَ ائِفُ بروزن مَفَاعِلُ۔

(٣) وزن عروضی : وزن عروضی وہ وزن ہے جس میں دوشرطیں پائی جائیں:

(۱) حینے حروف موزون میں ہوں اتنے وزن میں بھی لائے جائیں۔

(۲) جوحر کات وسکنات موزون میں ہو،وزن میں بھی لائے جائیں۔البتہ

مقام وجگہ میں ہو، جیسے شَرِیُف کا وزن عروضی فُعُوُل "ہے۔ جواب کا حاصل بیہے کہ یہاں وزن سے مرادوزن صوری ہے،صرفی نہیں ،للہذا کوئی اشکال نہیں۔

فائدہ نمبر ۳: حروف اصلی وزائدہ کا (جمع میں) مفرد سے پتہ چلتا ہے، جوحرف مفرد میں اصلی ہوگا جمع میں بھی اصلی ہوگا، جومفر دمیں زائد ہوگا جمع میں بھی زائد ہوگا۔ مشرد میں اسلی ہوگا جمع میں بھی اصلی ہوگا، جومفر دمیں زائد ہوگا جمع میں بھی زائد ہوگا۔ شہ شہ ختم شدقوانین ثلاثی مجرد ہمہ شہ

\*\*\*

besturdubool

بِسُمِ اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط قوانين ثلاثي مزيد فيه يُح هُوست قانون نمبرا ......

هرهمزه زائده که واقع شود در اول کلمه و صلی باشد یا قطعی، حکم وصلی ایس که درج کلام ومتحرك شدن مابعدبیفتد و حکم قطعی عکس ایس است.

تشریح قانون :اس کانام ہمزہ وصلی قطعی کا قانون ہے،اس کے دو تھم ہیں، پہلے کے لئے دوشرطیں کامل اور دوسرے کے لئے ایک شرط ہے۔

تحکم اول: برائے ہمزہ وصلی ہیہے کہ ہمزہ وصلی کوسا قط کرنا واجب ہے۔

شرطنمبرا: ہمزہ وصلی درج کلام میں واقع ہوجائے۔

احرّازى مثال: إضُرِبُ اتفاقى مثال: وَاضُرِبُ

شرط نمبر 7: جب ہمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہوجائے۔

احرّ ازى مثال : إُضُوبُ

ا تفاقی مثال: خَصَّمَ اصل میں اِنْحَتَصَمَ تھا، خَصَّمَ کَظَّمَ کے قانون سے خَاء متحرک ہوکر ہمزہ وصلی ساقط ہوا۔

تھکم دوم : برائے ہمزہ قطعی ہیہ ہے کے ہمزہ قطعی کو ہمیشہ کے لئے ثابت رکھنا واجب ہے،کسی حال میں ساقط کرنا جائز نہیں۔

> شرط:همزه وصلی نه هو ـاحتر ازی مثال : وَانْصَوَفَ اتفاقی مثال : اَنْحُرَمَ

﴿ فُوا َّكُدْ قَانُونَ نُمِيرًا ﴾

besturdubooks.w فائدہ تمبرا: ہمزہ قطعیہ کی تعدادارشادالصرف میں آٹھ ہے، اسکی کل تعداد تیرہ

(۱۳)ہے۔

- بإب افعال كالهمزه جيب أنحرَمَ (1)
- واحدمتككم كاجمزه جيسے كم أَضُوبُ (r)
  - (m) اسم تفضیل کاہمزہ جیسے اَضُوبُ
- اعلام (نامول) كالهمزه جيسے إبُر اهيهُ، إسُماعِيُلُ (r)
  - بناء كاہمزہ جيے إِنَّ أَنَّ، أَ نُتَ (0)
  - فَعَلِ تَعِبِ كَا بَمْرِه جِيبِ مَا أَضُوبَهُ، مَا أَبُصَوَهُ (Y)
    - (2) جمع كالهمزه جيس أقوالٌ
    - استفہام کا ہمزہ جیسے اَ کَفَوُتَ.  $(\Lambda)$ 
      - نداء كابمزه جيس أعبُدَالله (9)
    - اسمآء كالهمزه جي إبُريُقٌ، إسْتَبُرَقْ (1.)
  - صفت مشبه كاجمزه جيب أَحُوَلُ، اَسُوَدُ، أَحُمَدُ (II)
    - (١٢) ٱلْيَتَه كابهمزه
- لفظ الله كالهمزه جب اس يرحرف نداء داخل موجائ جيس يااكله فائدہ نمبر اہمزہ وصلی کی کتابت کے اصول:

ہمزہ وصلی قراءت میں ساقط ہوتا ہے اور کتابت میں ثابت رہتا ہے البتہ درجہ ذیل مواضع میں قراءت کے ساتھ کتابت میں بھی ساقط ہوجا تا ہے۔

جب ہمزہ وصلی لام جارہ کے بعدوا قع ہو، جیسے لِللَّخیسر اصل میں ل

الُخَيُر ب\_۔

- (۲) جب ہمزہ استفہام کے بعد ہمزہ وصل کمسور ہو، جیسے اَصُّطَفَی الْبَنَاتِ ، اللہُ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ کَذِباً اللّٰهِ مُن اَسُتَغُفَرُتَ لَهُمُ ، اَفْتَراٰی عَلیٰ الله کَذِباً
  - (۳) جب ہمزہ وصلی پر فاء داخل ہواور بعد کوئی اور ہمزہ ہوجیسے فَائْتِنا ،اصل میں اِءُ تِنَاتِھا،البتہ جہال دوسرے صیغے سے التباس آتا ہوو ہاں لکھا جائے گا۔
  - (٣) جب ہمزہ وصل پر واو داخل ہو، اور اس کے بعد کوئی ہمزہ ہوجیے وَأُتَمِرُواْ بَيْنَكُمُ ،اصل میں اِءُ تَمِرُو التھا۔
  - (۵) جب ہمزہ کی قراءت مابعد کے متحرک ہونے سے ساقط ہوجیسے سَلُوُنِیُ عَمَّاشِنْتُهُ اصل میں اِسْئَلُونِیُ تھا۔
  - (۲) کسی ایسے حرف کے داخل ہونے سے درج میں آئے جو آئندہ کلمے کا بمزلہ جزء بن جائے، جیسے اِکتَسَبَ سے یَکتَسِبُ
  - (2) جب ہمزہ ایسے کلمہ میں واقع ہوجس کی کتابت کثرت سے ہوتی ہوجیے بسم الله الرحمن الرحیم، بسم اللهِ مَجُرِهَا
  - (۸) جبلام تاكيد ہمزہ وصلى پرداخل ہوتواسم میں كتابت سے ساقط ہوگا ، نعل میں ساقط نہ ہوگا جیسے وَ لُلآخِرَةُ خَیُرٌ ، لَلُهُدیٰ اور نعل میں كتابت سے ساقط نہ ہوگا جیسے لَانُفَصُّوا مِنُ حَوُلِکَ
  - (9) لفظ ابن کا ہمزہ بھی کتابت سے گرجاتا ہے بشرطیکہ علمین متناسلین کے درمیان واقع ہواور پہلے کے لئے صفت اور دوسرے کے لئے مضاف بنتا ہو۔ جیسے بحمد بن اسمعیل ،کین اس صورت میں ابن شروع سطر میں آئے تو ہمزہ لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا جیسے محمد ابن اسمعیل بن ابر اھیم.

تنبیہ: قرآن کریم میں کئی مواقع میں کتابت کوقراءت پر قیاس کر کے ہمزہ وصلاح ہم کو کتابت سے بھی ساقط کیا ہے جیسے فیسٹنگو ہُمُ وَسُئلُھُمُ عَنَ الْقَرُیَةِ.

﴿ .... قانون نمبر ٢ .....

هرباب که ماضی او چار حرفی باشد، در مضارع معلوم او حرف اتین را حرکتِ ضمه می دهندوجوبًا۔

تشریح قانون: اس کانام یُکوم یُصَوِّف کا قانون ہے،اس کا ایک حکم اور ببشرط ہے۔

تحکم: بیہے کہ مضارع معلوم کے حروف اتین کوضمہ دینا واجب ہے۔ شرط: اس کی ماضی جارحر فی ہو۔احتر ازی مثال: یَضُوبُ یَنُصَوفُ کہان کی ماضی ضَوَبَ اِنْصَوفَ ہے،جو جارحر فی نہیں۔

ا تفاقی مثال : یُکُومُ یُصَرِّف ،جن کی ماضی آکُرَمَ صَرَّف ہے، جو کہ چار حرفی ہے۔

﴿ ..... قانون نمبر٣ ..... ﴾

هرباب که در اولِ ماضی او تائے زائدہ مطردہ باشد، در مضارع معلوم او ماقبل آخر را بر حالِ خود می دارند وجوبًا و اگر تائے زائدہ مطردہ نباشد، کسرہ می دهند، سوائے ابواب ثلاثی مجرد۔

تشریح قانون :اس کانام یُکوم یَتَصَرَّف کا قانون ہے،اس کے دو تھم ہیں اور ہرایک کی ایک ایک شرط ہے۔

تحکم اول : یہ ہے کہ مضارع معلوم کے ماقبل آخر کواپنے حال پر چھوڑنا واجب ہے۔

شرط: اس کی ماضی میں تائے زائدہ مطردہ (قیاسیہ) ہو۔احتر ازی مثال کی مصرف کہ اس کی ماضی صَرَّف ہے (تائے زائدہ مطردہ نہیں ہے)۔
اتفاقی مثال: یَنصَرَّف اس کی ماضی تَصَرَّف ہے (تائے زائدہ مطردہ ہے)۔
حکم دوم: یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے ابواب کے سوادوس سے ابواب کے مضارع

تھم دوم : ہیہے کہ ثلاثی مجرد کے ابواب کے سوا دوسرے ابواب کے مضارع معلوم کے ماقبل آخر کوکسرہ دیناوا جب ہے۔

شرط: اس کی ماضی میں تائے زائدہ مطردہ نہ ہو۔ احتر ازی مثال: یَتَ صَوَّفُ کہاں کی ماضی تَصَوَّفَ ہے۔

ا تفاقی مثال : یُکُومُ اس کی ماضی اَکُرَمَ ہے( تائے زائدہ مطردہ نہیں ہے) ﴿ فوائد قانون نمبر ٣﴾

فائدہ نمبرا: تَابِعَ، تَارَکَ میں چونکہ تاءزائدہ نہیں اس لئے قانون جاری نہ ہوگا۔ فائدہ نمبر۲: تاءزائدہ مطردہ وہ تاء ہے جوحروف اصلیہ کے مقابلہ میں نہ ہواور باب کے ہرصیغہ میں موجود ہو۔

## 

هر تا مضارعت كه داخل شود بر تا الله تَفَعُّل يا تَفَاعُلُ يا تَفَاعُلُ يا تَفَعُلُ يا تَفَاعُلُ يا تَفَعُلُلُ در مضارع معلوم او حذف يكي جائز است.

تشریح قانون: اس کانام تَنَصَرَّف، تَنَصَارَبُ، تَنَدَحُرَجُ کا قانون ہے، اس کا ایک تیم ہے اور ایک شرط ہے۔

تحكم: بيه كهمضارع معلوم مين دوتاء مين سے ايك كاحذف كرنا جائز ہے۔ شرط: تاءمضارعت تاء تَفَعُّلُ يا تاء تَفَاعُلُ يا تاء تَفَعُلُلُ پرداخل ہوجائے۔ بِ إِرْ تَنَادَ الصَّرِفِ احتر ازى مثال: تُصَدِّفُ اتفاقی مثال: تَنَصَرُّفُ، تَنَفَ ارَبُّ الْمُ مِنْ اللهُ عَلَى مثال: تَنَصَدُّ فُ، تَنَفَ ارَبُّ المُم اللهُ عَلَى مثال تَتَدَحُوَ جُ كُو تَصَوَّفُ، تَضَارَبُ، تَدَحُوَ جُ يِرْهِ عَا جَهِي جَا رَّزَ ہے۔

## 

هر واو، یائے غیر بدل از همزه که واقع شود، مقابله فاء كلمه باب إفْتِعَالُ يا تَفَعُلُ يا تَفَاعُلُ آن را تاء كرده، درتاء ادغام مى كنند وجوبًا براكثر لغت اهل حجاز در افتعال و بر بعضى لغتِ اهل حجاز در تفعل و تفاعل مگر اِتَّخَذَ يَتَّخِذُ شاذ است۔

تشریح قانون : اس کانام إتَّعَدَ إتَّسَرَ كا قانون ب،اس کاایک حکم باوردو شرطیں ہیں۔

حَكُم : بيه إلى الله الله عَمَالُ ، تَفَاعُلُ ، تَفَعُلُ كُوتا عَرَكَ تا عَكُوتا عِيس مَعْم كُرنا واجب ہے( نز دغیراہل تجازا کثر اوبعصاً )

شرط مُبرا: فاءافتِ عَالُ يا تَفَعُلُ يا تَفَاعُلُ كِمقابله مِين واو يا ياء مو احر ازى مثال اِكْتَسَب، أَوْجَب، أَوْتَر، وَتَرَ.

شرط مبرا: واد، یاء ہمزہ سے بدلے ہوئے نہوں، اصلی ہوں۔

احترازی مثال: اینهٔ من، یهان یاء جمزه سے بدلی جوئی ہاس کئے کہاصل میں اِءُ تَمَنَ تھا،امَنَ يُومِنُ ايمانًا كة قانون سے جمزه كوياء سے تبديل كياتو اِيُتَمَنَ بن گیا۔

اتفاقى مثال: إِنَّ عَدَ إِنَّ سَرَ، إِنَّعَّدَ إِنَّسَّرَ، إِنَّا عَدَ إِنَّا سَرَ، اصل مين إو تَعَدَ

درس إرشاد الصرف إيُتَسَرَ، تَوَعَدَ تَيَسَرَ، تَوَاعَدَ تَيَاسَرَ، ضَحَ، اللهَ انون كَى وجه سے إِتَّعَدَ اِتَّسْسُون اللهِ الم

﴿ فُوا كَدُ قَانُونَ نَمِبُرُ ﴾

فائده مُبرا: إِنَّ يَحَدُ اللَّهُ شَاذِ مِ كَماصل مِين إِنْتَخَدَ تَهَام مهوز كَ قانون ہے ہمزہ کو یاء سے، اِیْتَ بحد ہوا پھریا ،کوتا ، سےخلاف قیاس بدلا۔

فَا تَدُهُ مُبِرًا : (اقوال مختلفه في إتَّخَذَ)

- (۱) یہ تنجذ سے مانحذ سے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن میں لَتَ جِدُتَ کو لَتَخِذُتَ يِرْهِا كَيابِ\_
- (٢) يهو خَدْ سے باور أَخَذَ مجرداً صل ميں وَ خَدْ تھا۔واوكوہمزہ سے خلاف قياس بدل دياجيه و حَد كو أحَدَ، وَ نَاهَ كو أَنَاهَ ( جَمعنى ست عورت) وَ كَدَ كو أَكَّدَ، وَجَهَ كُو أَجَهَ يِرْهَا كَيابٍ.
- (m) یہ اُخَذَ ہے ہے جیسے متن میں مذکورہے ، کثر ت استعال کی وجہ ہے اس میں قانون جاری ہوا۔

### الله قانون مُبره .....»

اگر یکے از سین، شین واقع شود مقابله فاء کلمه باب افتعال تائے وے را جنس فاء کلمه کرده جوازاً، جنس را جنس ادغام مي كنند وجوبًا-

تشريح قانون : اس كانام إسَّمَعَ إشَّبَهُ كا قانون ب،اس كاايك حكم باور ایک شرط ہے۔ تھم: یہ ہے کہ تاءانتعال کو فاء کلمہ کاجنس کرنا جائز ہے،اور پھرجنس کوجنس میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا کرناواجب ہے۔

شرط: فاءافتعال كمقابله مين سين ياشين موراحتر ازى مثال: إنحتسب اتفاقى مثال: إنحتسب السُتَمَعَ الشُتبَهَ تحد القاقى مثال: إسَّمَعَ الشَّبَهَ مَالُ السُّتَمَعَ الشُتبَهَ تحد القاقى مثال: إسَّمَعَ الشُّبَهَ مَالُون مُبرك .....

اگریکے از صاد، ضاد، طا، ظا واقع شود در مقابله فاء کلمه افتعال، تاء وے را طاکنند وجوبًا پس اگر مقابله فاء کلمه طا است ادغام واجب است، و اگر ظا است اظهاریك طرفه و ادغام دو طرفه یعنی طا را ظاکردن و عکس او جائز است، و اگر صاد، ضاد باشد اظهار و ادغام یك طرفه یعنی طا را صاد، ضاد کردن جائز است و نه عکس او

تشریح قانون: اس کانام اِطَّلَمَ اِظَّلَمَ کا قانون ہے،اس کے چارتھم ہیں، ایک عام اور تین خاص اور ہر تھم کے لئے ایک ایک شرط ہے۔

حکم نمبرا: (عام) یہ ہے کہ تاءافتعال کوطاء کرناواجب ہے۔

شرط: فاءافتعال کے مقابلہ میں صاد، ضاد، طا، ظا(ان چارحروف) میں سے کوئی حرف ہو۔

احترازی مثال: اِنْحَسَبَ اتفاقی مثال: اِصْطَبَرَ، اِضُطَبَرَ، اِطُطَلَمَ، اِظُطَلَمَ، اِطُطَلَمَ، اِظُطَلَمَ، اطُطَلَمَ، اطُطَلَمَ سَے۔ اِظُطَلَمَ ،اصل میں اِصْتَبَرَ، اِضْتَبَرَ، اِطُتَلَمَ، اِظُتَلَمَ سَے۔ تَحَكُم نُمبرًا: بیہے کہ طاء کا طاء میں ادغام واجب ہے۔

شرط: فاءافتعال كے مقابلہ ميں طاء ہو۔ احتر ازى مثال إصطبر اتفاقى مثال: إطَّلَمَ ،اصل مين إطُطَلَمَ تقار تحکم نمبر۳: پیہے کہ اظہار یک طرفہ اوراد غام دوطرفہ جائز ہے۔ شرط: فاءافتعال كے مقابله میں ظاء ہو۔ احتر ازى مثال: إصْطَبَوَ اتفاقى مثال: إظُطَلَمَ كو إظَّلَمَ، إطَّلَمَ أور إظُطَلَمَ تينون طرح يرْ هناجا تزب-تحكم نمبر ، بيه كماظهار يك طرفه اورادغام يك طرفه جائز ب\_ شرط: فاءافتعال كے مقابلہ ميں صاديا ضاد ہو۔ احتر ازى مثال: إظُطَلَمَ ا تَفَاقَى مثال : إصْطَبَرَ، إضُطَبَرَ كو إصَّبَرَ، إضَّبَرَ اوراصُطَبَرَ، إضُطَبَرَ وونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔

### ﴿ ..... قانون تمبر∧ ..... ﴾

اگر يكے از دال، ذال، زا واقع شود مقابله فاء كلمه باب افتعال تائے وے را دال کردہ وجوبًا در دال ادغام می کنند وجوبًا و ذال مثل ظاء و زاء مثل صاد ضاد است.

تَشْرِيحُ قَانُونَ : ال كانام إِذَّكُو إِذَّكُو إِزَّجُوكَا قَانُونَ بِ،اس كَ عِارَكُمُ ہیں،ایک عام اور تین خاص اور ہرایک کے لئے ایک ایک شرط ہے۔

حکم تمبرا: (عام) ہیہے کہ تاءا**ن**تعال کودال کرناواجب ہے۔

شرط: فاءافتعال کےمقابلہ میں دال یا ذال یا زاء میں ہے کوئی ایک حرف ہو۔ احرّ ازى مثال: اِنْحَتَسَبَ

اتفاقى مثال: إذْ دَكَرَ، إذْ ذَكَرَ، إزْ دَجَرَ، اللهُ عَلَى الدُتَكَرَ، إذْ تَجَرَ ، اصل مِينِ إِدْتَكُرَ، إذ تُبَكَّرَ،

besturdubooks

إِذْ تَجَوَ تَصِد

حکم نمبر : بیہ کے دال کا دال میں ادغام واجب ہے۔ شرط: فاءافتعال کے مقابلہ میں دال ہو۔احتر ازی مثال: اِذُدَ کَرَ اتفاقى مثال: إِدَّكُورَ ،اصل مِين إِدُدَكُورَ تَها-تحکم نمبر۳: پیپ کهاظهار یک طرفهاورادغام دوطرفه جائز ہے۔ شرط: فاءافتعال کے مقابلہ میں ذال ہو۔احتر ازی مثال: إِذْ دَجَو ا تَفَاقَى مثال : إِذُدَكُرَ كُواِذًّ كُرَ، إِدَّ كُرَاور إِذُدَكُرَ تَيْول طرح يرُّ هناجا رَّز ہے۔ حكم نمبر ، بيب كداظهار يك طرفداوراد عام يك طرفه جائز بـ شرط: فاءانتعال كےمقابله ميں زاء ہو۔احتر ازى مثال: إذْ دَكَوَ اتفاقی مثال: إِذْ دَجَرَ كُو إِذَّ جَوَ، إِذُ دَجَوَ دُونُوں طرح پڑھنا جائز ہے۔

﴿.... قانون مُبره ..... ﴾

اگر شاء واقع شودمقابله فاء كلمه باب افتعال اظهاريك طرفه و ادغام دو طرفه جائز است، مگر تا، را ثا، کردن اولی است۔

تشريح قانون : ال كانام إثَّبَتَ إِتَّبَتَ كا قانون ب،ال كاايك حكم اور ایک شرط ہے۔

حکم: پیہے کہا ظہار یک طرفہاورادغام دوطرفہ جائز ہے۔ شرط: فاءافتعال كے مقابلہ میں ثاء ہو۔ احتر ازى مثال: اِنْحَتَسَبَ ا تفاقي مثال: إِنْتَبَتَ كُواِثَّبَتَ، إِتَّبَتَ اوراِثُتَبَتَ تَيُول طرح يرُ هناجائز

ہے۔البتہ إِثَّبَتَ (لِعِنى تاء كوثاء كركے ادغام كرنا اولى ہے)۔

# ﴿ ..... قانون نمبر•ا .....﴾

اگریکے از دہ حروف مذکورہ بالا واقع شود مقابلہ عین کلمہ باب افتعال، تاء وے را جنس عین کلمہ کردہ وجوازاً ادغام می کنند وجوباً واگر تاء واقع شود ادغام جائز است، اگریکے از حروف مذکورہ واقع شود مقابلہ فاء کلمہ باب تفعل یا تفاعل تائے آنھا را جنس فاء کلمہ کردہ جوازاً،ادغام می کنند وجوباً، و اگر تاء باشد ادغام جائز است۔

تشریحِ قانون: اس کانام خَصَّمَ کَظَّمَ کا قانون ہے،اس کے جارتھم ہیں دو باب افتعال اور دو باب تفعل ، تفاعل کے ساتھ خاص ہیں ،اور ہر تھم کے لئے ایک ایک شرط ہے۔

تحکم نمبرا: بیہ ہے کہ تاءافتعال کوعین کلمہ کی جنس کرنا جائز اور پھرجنس کوجنس میں مذغم کرناواجب ہے۔

شرط: افتعال کے عین کلمہ کے مقابلہ میں ان دس حروف میں سے کوئی حرف ہو(سین شین ،صاد ، ضاد ، طاء ، ظاء ، دال ، ذال ، زاء ، ثاء )

احرّ ازى مثال: الْجُتَنَبَ

اتفاقى مثال: كِسَّبَ، بِشَّرَ، خِصَّمَ، خِطَّرَ، خِطَّا، كِظَّمَ، قِدَّرَ، حِذَّرَ، مِلَّانَ عَلَّمَ، الْعَتَطَمَ، الْحُتَطَمَ، اللهُ اللهُ

تحکم نمبر ایہ ہے کہ تاء افتعال کوعین کلمہ میں مدغم کرنا جائز ہے۔
شرط عین افتعال کے مقابلہ میں تاء ہو۔ احتر ازی مثال : اِنحَتَسَبَ
اتفاقی مثال : اِقْتَتَلَ کو قَتَّلَ، قِتَّلَ اور اِقْتَتَلَ تینوں طرح پڑھنا جائز ہے
(تاءاول کی حرکت حذف کرنے سے التقائے ساکنین ہوا توق ساکن کو حرکت کسرہ دیا تو
قِتَّلَ ہُوگیا)

تحکم نمبر ایہ ہے کہ تا اقعل ، تفاعل کو فا عکمہ کی جنس کرنا جائز ، پھر جنس کوجنس میں مدغم کرنا واجب ہے۔ مدغم کرنا واجب ہے۔

شرط: فاءَ نفعل یا تفاعل کے مقابلہ میں مذکورہ دس حروف میں ہے کوئی حرف ہو۔ احترازی مثال: تَجَنَّبَ، تَجَانَبَ.

ا تفاقى مثال: إسَّبَ السَّابُ، إشَّبَهَ، إشَّابَهَ، إصَّابَهَ، إصَّابَهَ، إصَّابَرَ، إصَّابَرَ، إضَّبَرَ، إضَّبَرَ، إضَّابَرَ، إضَّابَرَ، إضَّابَرَ، إضَّابَرَ، إضَّابَرَ، إضَّابَرَ، إذَّالَلَ، إذَّالَلَ، إذَّابَكَ، إذَّالَكَ، إذَّالَكَ، إذَّالَكَ، إذَّابَكَ، إذَّالَكَ، إذَّالَكَ، إذَّابَكَ، إذَّابَكَ، إذَّابَكَ، إذَّابَكَ، إذَّابَكَ، إذَّابَكَ، إثَّابَكَ اصل مِن تَسَبَّبَ تَسَابَبَ ... الناتِ تَصَد

حکم نمبر ، یہ ہے کہ تا ہفعل ، تفاعل کو فا عکمہ میں مدغم کرنا جائز ہے۔ شرط: فا ہفعل یا تفاعل کے مقابلہ میں تا ء ہو۔احتر ازی مثال: تَکَسَّبَ

تكاسب

ا تفاقی مثال : تَتَرَّکَ، تَتَارَکَ کو اِتَّرَّکَ، اِتَّارَکَ ، تَتَرَّکَ، تَتَارَکَ ، تَتَرَّکَ، تَتَارَکَ دونوں طرح پڑھنا جائزے۔

﴿ فَا نَدُهُ قَانُونَ نَمِيرُ ا ﴾ ادغام دوطريقوں ہے جائز ہے۔

(۱) نقلِ حرکت : جیسے مُعَذِّرُوُنَ،اصل میں مُعُتَذِرُوُنَ تھا، پھراس قانون نمبر ۱۰ کی وجہ سے مُعذَذِرُونَ ہوا، پھرزال کی حرکت ماقبل (عین) کودی، مُعَذذِرُوُن ہوا۔ پھرادغام ہوا مَسعَلِّدُوُنَ بنا۔ اور قَتَّلَ اصل میں اِفُتَتَلَ تھا، تاء کی حُراکت ماقبل (قاف) کودی، اِفُتتَلَ ہوا، پھرادغام کرکے اِفَتَّلَ بنا، اور ہمزہ وصلیہ مابعد کے متحرک سی ہونے سے ساقط ہوگیا، فَتَّلَ ہوگیا۔

(۲) حذف حركت : جيسے قِتَّلَ اصل ميں اِقْتَتَلَ تَهَا، تَاءَى حَرَكَتَ حذف كَى اِقْتَتَلَ تَهَا، تَاءَى حَرَكَتَ حذف كَى اِقْتَتَلَ مَوا، دوساكن جمع موئ اول كوتركت كره دى لان الساكن إذا حُرِّكَ حُرِّكَ حُرِّكَ بِالكَسْرِ، اِقِتَتَلَ بَنا، پُرادغام موا اِقِتَّلَ مُوگيا، بمزه وصلى مابعد كَمْتَحرك مون في المعدي المعديد المعديد المعدي المعديد المعدي المعدي المعديد المعديد المعدي المعديد المعد

## ﴿ .... قانون نمبراا .....

اگریکے از دہ حروف مذکورہ، را، نون، بعد از لام تعریف واقع شود، لام را جنس ایشاں کردہ وجوباً ادغام می کنند وجوباً، و اگریکے از ایشاں بعد از لام ساکن غیر تعریف واقع شود، لام را جنس ایشاں کردہ جوازاً، ادغام می کنند وجوباً، سوائے را، چرا که در ایں جاواجب است۔

تشریح قانون :اس کا نام حروف شمسیه قمریه کا قانون ہے،اس کے تین حکم ہیں پہلے دو کے لئے دودوشرطیں ہیں، ناقص اور آخری کے لئے ایک شرط ہے۔ پہلے دو کے لئے دودوشرطیں ہیں، ناقص اور آخری کے لئے ایک شرط ہے۔ حکم اول : یہ ہے کہ لام کو مابعد کی جنس کرنا، پھر جنس کوجنس میں مدخم کرنا دونوں واجب ہے۔

شرطنمبرا: لام مٰدکورہ گیارہ،را،نون (حروف شمسیہ) میں سے کسی ایک سے پہلے ہو۔ Desturdubook

احترازی مثال: اَلْحَمُدُ، یہاں لام حاء حرف قمری سے پہلے ہے۔ شرط نمبر ۲: بیلام، لام تعریفی ہو (لام ساکن نہ ہو)۔ احترازی مثال: بَلُ سَوَّلَت ُ یہاں لام ساکن ہے تعریفی نہیں۔ اتفاقی مثال: اَلذَّ حَرَ اَلظَّآ، اَلطَّآء

تحکم دوم: بہے کہ لام کو مابعد کی جنس کرنا جائز ہے اور جنس کو جنس میں مدغم کرنا واجب ہے ،سوائے راکے ، کہ اس میں دونوں کام واجب ہے۔

شرط نمبرا: لام ان تیرہ حروف شمسیہ میں سے سی ایک سے پہلے ہو۔ احترازی مثال: قُلُ هُوَ، یہاں ھاء سے پہلے ہے جوقبری حرف ہے۔ شرط نمبر 7: بیلام، لام تعریفی نہ ہو (لام ساکن ہو)۔ احترازی مثال: اَلذَّ حَوَ، یہاں لام تعریفی ہے۔ اتفاقی مثال: اَل سَوَّلَتُ کو اِل سَّوَّلَتُ پڑھنا بھی جائز ہے۔

﴿ فُوا مُدْقانُون نَمْبِراا ﴾

فائده نمبرا: لام کے سواکل حروف ہجاء اٹھائیس ہیں، ان میں تیرہ شسیہ ہیں اور پندرہ قمریہ ہیں، حروف شمسیہ س،ش،ص،ض،ط،ظ،د،ذ،ز،ث،ت،ر،ن ہیں اور ان کے سواباقی پندرہ قمریہ ہیں۔

فائدہ نمبر ا: لام کی دوسمیں ہیں۔ (۱) تعریفی (۲) غیرتعریفی تعریفی : وہ لام ہے جو کسی شکی کے متعین کرنے کے لئے آتا ہو۔ جیسے اکڑ مجل (معین آدمی) ہیں لام، لام تعریفی ہے۔

غیرتعریفی : وہلام ہے جوتعین شک کے لئے نہآتا ہو۔ جیسے ھک، بَـل کے اندر لام اوراس کولام ساکن بھی کہتے ہیں۔ فائدہ نمبر اللہ اللہ کا کہ خروف شمیہ ، قمریہ کی وجہ تسمیہ ؛ حروف شمیہ کوشمیہ اس کئے گھتے ہیں کہ جس طرح سورج کے نکلنے سے ستار ہے جھپ جاتے ہیں اس طرح ان کے آنے کے بعد لام تعریف مدغم ہوکر مابعد میں جھپ جاتا ہے ، باعتبار قرائج جیسے اکسٹیمیٹے میں اور قمریہ کو قمریہ اس کئے کہتے ہیں کہ جس طرح جانا ہے بعد ستار نہیں جھپتے بلکہ جانا ہے ہوتے ہوئے تعد ستار نہیں جھپتے بلکہ جانا ہے ہوتے ہوئے نفریہ کے آنے کے بعد لام تعریف مابعد میں نہیں جھپتا بلکہ ظاہر رہ کر نظر آتا ہے جیسے اکہ قَوَة میں۔

فَا تَدَهُمُبِرِمَ : (مُكُلُّلُ: مصنف رحمه الله فرماتے ہیں كه تعمم نمبر میں راكی صورت میں ہم جنس كرنا اوراد غام دونوں واجب ہیں جیسے قُلُ دَّبِّ ذِدُنِیُ عِلْمَا ،اور بَلُ دَّفَعَهُ اللهٰ میں حالانكه بَل دَانَ میں ادغام واجب نہیں۔

. جو (اب : یہاں عدم وجوب کی وجہ بیہ ہے کہ بعض قرآء کے نزدیک بَل پر سکتہ فرض ہے، اور فرض کا درجہ واجب ہے او نچا ہوتا ہے۔ لہذا یہاں فرض پڑمل کرتے ہوئے سکتہ کیا جاتا ہے اور واجب کوچھوڑ کراد غام نہیں کیا جاتا (بہر حال یہاں سکتہ بھی درست ہے اور ادغام بھی)
اوراد غام بھی)

## ﴿ .... قانون نمبر١٢ ..... ﴾

هر مضارع مشدد الاخر وقت دُخولِ جوازم و بنا کردن امر حاضر معلوم دراں سه وجه خواندن جائز است بشرطیکه مضموم العین نباشد ورنه دراں چهاروجه خواندن جائز است.

تشريح قانون : اس كانام لَـمُ يَـمُـدً لَمُ يَحُمَرً كا قانون ب،اس كروهم

ہیں اور ہرایک کے لئے تین تین شرطیں ہیں ، دوشرطیں دونوں میںمشترک ہیں ایک میں طلا<sup>ح کار</sup> کار<sub>ادا</sub> اختلاف ہے۔

حکم اول: پیہے کہ مضارع کوتین وجہ پر پڑھنا جائز ہے۔

شرط نمبرا: مضارع كا آخرى حف مشدد موداحر ازى مثال: لَمْ يَضُوِبُ

شرطنمبر ۲: کلمه مجز وم ہو۔ (خواہ دخول حرف جازم کی وجہ سے یا امر حاضر معلوم

بنانے کی وجہ ہے) احترازی مثال: يَفِوُّ

شرطنمبر : مضارع كاعين كلم مضموم نه مو-احتر ازى مثال : لَهُ يَمُدِّ

اتفاقى مثال: لَمُ يَفِرَّ كُولَمُ يَفِرَّ، لَمُ يَفِرِّ اور لَمُ يَفُور تينول طرح يراهنا

جائز ہے۔

تحکم دوم: پیہے کہ مضارع کو چاروجہ پر پڑھنا جائز ہے۔

شرطنمبرا: مضارع كا آخرى حرف مشدد هو ـ احتر ازى مثال: لَمُ يَنْصُو

شرطنمبرا: كلمه بجزوم موراحترازي مثال: يَمُدُ

شرط نبر٣: مضارع كاعين كلم مضموم مو-احتر ازى مثال: لَهُ يَفِوَّ

اتَّفَاقَى مِثَالَ: لَمُ يَمُدَّ كُولَمُ يَمُدُّ، لَمُ يَمُدِّ، لَمُ يَمُدُّ، لَمُ يَمُدُهُ

جاروں طرح پڑھنا جائز ہے۔

#### \*\*\*

besturdubor

بِسُمِ الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم ط قوانين مثال قوانين مثال

﴿ ..... قانون نمبرا ..... ﴾

هرواو که واقع شود مقابله فاء کلمه مصدر یکه بروزن فِعُلَ یا فِعُلَ باشد، بشرطیکه مضارع معلومش نیز معلل باشد، کسره اش رانقل کرده بمابعد داده، آن راحذف کرده، عوضش تائے متحرکه در آخرش در آوردند وجوباً (بکلیه اقامة)

تشریح قانون: اس کانام عِلدَةٌ کا قانون ہے،اس کا ایک تھم ہےاور جار شرطیں ہیں وجودی ناقص۔

تحکم: بیہے کہ واوکو بعد نقل حرکت بما بعدیا مع الحرکۃ عند المحققین حذف کرکےاس کے عوض آخر میں'' ق''لا نا واجب ہے۔

شرط نمبرا: واوفا عِلمه كے مقابله ميں ہو۔ احتر ازى مثال: لوَنّ

شرط نمبر۲: واومصدر میں ہو۔

احتر ازی مثال: وِتُرّ، وِذُرٌ که بیدونوں اسم جامہ ہیں۔

شرط مُبر٣ :مصدر بروزن فِعُلٌ يا فِعُلَة مور

احرّازى مبال زوصُلّ، وصَالّ

شرطنمبریم: ۱۰س کےمضارع معلوم میں بھی تعلیل ہو چکی ہو۔

احتر ازی مثال: وسُم ،اس کامضارع معلوم یوسه بغیر تعلیل کے ہے۔

اتفاقي مثال ! عِدَةٌ ،اصل مين وعُدٌ تھا۔

فائدہ: بعض کہتے ہیں کہ بیقانون فِ عُلَةٌ پر جاری ہوتا ہے جواز اُجیسے وِ جُهَةٌ کو جِهَةٌ کو جِهَةٌ کو جِهَةٌ پڑھنا،کین محققین اس کے منکر ہیں اور جِهَةٌ کواسم جامد قرار دیتے ہیں۔

﴿ .... قانون نمبر ٢ ..... ﴾

در مصدر، حرف یکه بجز التقائے تنوین بیقتد، عوضش تاء متحرکه در آخرش درآرند وجوباً، مگر لُغَةٌ و مِائَةٌ شاذاند.

تشریح قانون: اس کانام إِفَامَةٌ وَ إِسْتِقَامَةٌ کا قانون ہے، اس کا ایک حکم ہے اور دوشرطیں ہیں، ناقص۔

حكم : يه كرف محذوف كوض كلمه كة خرمين تاء ذائده لا ناواجب هـ مشرط نمبرا : حرف محذوف مصدر مين هو احترازى مثال : دَمّ، يَدّ، قُلُ شرط نمبرا : حرف محذوف القائة ين كي وجه يه نه هو احترازى مثال : هُدًى اتفاتى مثال : هُدًى اتفاتى مثال : إقامة ، إستِقامة ، اصل مين إقُوام ، إستِقوام ته ، واوك حركت ما قبل كود كراس كوالف في تبديل كيا ، پيراجماع ساكنين كي وجه هـ ايك الف كوحذف كيا اوراس كيوض آخر مين تاء لائي گئى ، للبذا إقامة ، إستِقامة بين -

فائدہ نمبرا: (المكلاف: اس قانون كى شرط ثانى سے معلوم ہوتا ہے كہ بيقانون لُغَةُ، مِائَةٌ ميں جارى نہ ہوگا اس لئے كہ اس ميں حرف محذوف التقائے تنوین كى وجہ سے ہے، باس طور كہ اصل ميں لُغَوٌ، مِاءَى تھے، قال باع كے قانون سے واو، ياء كوالف سے بدل باس طور كہ اصل ميں لُغَوٌ، مِاءَى تھے، قال باع كے قانون سے واو، ياء كوالف سے بدل

دیا پھرالف اور تنوین میں التقائے ساکنین ہوا، جس کی وجہ سے الف کوحذف کر کے کُٹھ کا انسان میں میں التقائے ساکنین مِناً ہوا، پھرآ خرمیں اس حرف ِمحذوف کے بدلے تاءلائی ، تو لُغَةٌ ، مِائَةٌ ہے۔

جو (ب: اس کابیہ کہ بیشاذہ۔

فَا كَدُهُ مُبِرًا : يَةَانُونَ تَجُرِبَةٌ ،تَسُمِيَةٌ ،تَسُمِيَةٌ ،تَرُمِيَةٌ ،تَعُزِيَةٌ وغيره مِينَ مِينَ م جارى ہے ، ياصل مِين تَجُرِيُبٌ ،تَسُمِينيّ ،تَسُمِينيّ ،تَسُمِينيّ ،تَعُزِينيّ تَصَاءَ وَحَدْفَ كركاس كِوض آخر مِين تاءلائي گئي۔

## ﴿ .... قانون نمبر ٣ .....

هر واو ساكن مظهر غير واقع مقابله فاء كلمه بابِ افتعال ما قبلش مكسور، آن و اور ابيا بدل كنند وجوباً بشرطيكه باعث تحريكش موجود نبا شد.

تشریح قانون: اس کانام مِیُعَاد" کا قانون ہے،اس کا ایک تھم ہےاور پانچ شرطیں ہیں،ناقص۔

تھم : بیہے کہ واوکو یاء سے تبدیل کرنا واجب ہے۔

شرطنمبرا: واوساكن ہو۔احتر ازى مثال: عِوَضٌ، حِوَلٌ

شرط مبر۲: واومظهر مور ( یعنی مشددنه مو )

احترازی مثال: اِجُلِوًّاذٌ (كه يهان مغم ہے)

شرطنمبر٣: واوكاما قبل مكسور هو \_احتر ازى مثال: قَوُلٌ

شرط نمبر م : واوفاءافتعال كے مقابله میں نه ہو۔احتر ازی مثال : اِوُ تَقَدَ

شرط مُبرہ: واوک حرکت کے لئے کوئی سبب نہ ہو۔

1.04 ress.cor

احتر ازى مثال: إوُزَزَةٌ (كه يبال دو زاء بي

pesindnpooks. متجانسین کے قانون سے جب اس میں ادغام کیا تو واوکومتحرک کریں گےلہذا اس واوکویاءہے تبدیل نہیں کیاجائے گا)۔

اتَّفَاقَى مثال: مِيْعَادُ ، اصل مِن مِوْعَادُ بَهَاـ

النون تمبره قانون تمبره

هر دال ساكن كه ما بعدش تاء متحركه غير تائے افتعال باشد، آن را تا، کرده، در تا، ادغام می کنند وجوباً۔ تشریح قانون: اس کانام و عَدتُ کا قانون ہے،اس کا ایک حکم اور تین شرطیں ہیں، ناقص۔

> حکم: بیہے کہ دال کوتاء کر کے تاء کوتاء میں مدغم کرنا واجب ہے۔ شرط مبرا: دال ساكن مور احترازي مثال : وَعَدَما شرط مُبر ا: دال کے بعد تا متحر کہ ہو۔ احتر ازی مثال: وَعَدُنَ شرط تمبر " بي تاء، تاء افتعال نه جو احتر ازى مثال الدُتُغَمّ ا تفاقي مثال: وَعَدتُ ،اصل مين وَعَدْتَ تِها ـ

> > ﴿ ..... قانون نمبر۵ ..... ﴾

هر واومنضموم یا مکسور که واقع شود در اول کلمه و ما بعدش ديگر واو متحركه نباشد، يا مضموم مخفف بحركة لازمى كه مقابله عين كلمه سوائے مضارع باشد، همزه مي شود جوازاً. تشریح قانون: اس کانام اُعِدَ اِشَاخِ اور قَوُّلَ کا قانون ہے،اس کا ایک حکم ص اور شرطوں کی دو جماعتیں ہیں، پہلی جماعت کی تین اور دوسری کی پانچ شرطیں ہیں ،ناقص۔

> حکم: بیہے کہ واوکوہمزہ سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ بہلی جماعت کی شرطیں:

شرط نمبرا: واومضموم يا مكسور موراحتر ازى مثال وعَد

شرط نمبر ا: اول كلمه مين موراحتر ازى مثال : قُولَ، دَلُوٌ

شرطنمبر اواوكے بعد دوسرى واومتحرك نه ہو۔احتر ازى مثال اوُورَ ، وُو يُعِدّ

اتفاقى مثال: أعِدَ، إِشَاحٌ اصل مِين وُعِدَ وشَاحٌ تَهِ \_

دوسری جماعت کی شرطیں:

شرط نمبرا: واومضموم موراحتر ازى مثال: فُوِلَ

شرط نمبر : واوضموم مخفف مو ( يعنى مشددنه مو ) \_ احتر ازى مثال : تَقَوُّ لا ً

شرطنمبر " : مضموم بحركت لازى مو-احتر ازى مثال : دَاوُوُنَ ( اصل ميس

رَاوِيُوْنَ تَهَا)

شرطنمبرم : عين كلمه مين مور احترازي مثال : دَلُوْ، وُعِدَ

شرطنمبر ٤: مضارع مين نه و احترازي مثال : يَقُولُ

اتفاقی مثال: قَولُ ،اصل میں قَولُ نھا۔ (فعل تعجب کاصیغہ ہے)

﴿ فُوائدِ قانون نمبره ﴾

فائده نمبرا: أحَدْ، أَنَاةٌ جواصل مين وَحَدْ، وَنَاةٌ ب،اس قانون كاجارى مونا

شاذہے۔

فائدہ نمبر 1: اُولیٰ، جواصل میں وُ وُلیٰ تھا، اس میں بیقانون وجو بی طور پر جار تھی۔ ہے، باقی میں جوازی ہے، شافیہ میں لکھا ہے کہ وجوب کی وجہ بیہ ہے کہ اس کو اُو لُ (جو کہ اُولئی میں کی ہے۔ اُولئی مفرد ہے اور اُولئی مفرد ہے اور اُولئی مفرد ہے اور اُولئی مفرد ہے اور اُولئی جمع ہے اور مفرد، جمع کے اعتبار سے اصل ہوتا ہے، لہذا اس سے مل الاصل علی الفرع لازم آیا جو درست نہیں۔

فائدہ نمبر ؟ تُحَامٌ، تُراث، تُقَامٌ، تَقُولی اصل میں وُجَامٌ، وُرَاتٌ، وَقَاهِ، وَقُیی عَصِدان میں واد بجائے ہمزہ خلاف قیاس تاء سے بدل دیا ہے۔ تنبیہ: یقانون ارشاد الصرف میں ناقص ہے۔

### ﴿ ..... قانون نمبر۲ ..... ﴾

هر باب مثال واوی بروزن مَنَعَ یَمُنَعُ یا که ماضی اونه یافته شده باشد ،یا مضارع معلومش بروزنِ یَفُعِلُ باشد، درمضارع معلوم اوفاء کلمه راحذف کنند وجوباً ،وازباب فَعِلَ یَفَعِلُ دردوباب وَسِعَ یَسَعُ و وَطِیًّ یَطَیُّ نیز۔ تشریح قانون : اس کانام یَسعِد کاقانون ہے،اسکاایک میم ہےاوردو شرطیں ہیں،ناقص۔

تحکم: یہے کہ مضارع معلوم میں فاء کلمہ کو حذف کرنا واجب ہے۔ شرط نمبرا: باب مثال واوی ہو۔احتر ازی مثال: یئیسِرُ (مثال یا بی ہے) شرط نمبرا: ان متنوں چیزوں میں سے کوئی ایک ہو، یعنی یا تو یہ مَنَعَ یَـمُنَعُ کے باب سے ہویا اس کی ماضی مستعمل نہ ہویا مستعمل ہوتو کثیر نہ ہو یا اس کا مضارع معلوم فعَلَ یَفْعِلُ کے وزن پر ہو۔

احترازى مثال : يَوُجَلُ، يَوُسُمُ

اتفاقى مثال: يَضعُ، يَذَرُ، يَدَعُ، يَعِدُ اصل مِن يَوْضَعُ، يَوُذَرُ، يَوُدَعُ، يَوُدَرُ، يَوُدَعُ، يَوُدَعُ،

تنبیها: یَو ذَرُ، یَوُدَ عُ دونوں کی ماضی وَ ذِرَ، وَدِ عَ بہت کم ملتی ہے۔ تنبیہ ا: عَلِمَ یَعُلَمُ کے صرف دوبابوں (یعنی یَسَعُ، یَطَیُ) میں بیقانون جاری ہے،ائے سوادوسروں میں جاری نہیں۔

تنبیه ۳: علم الصیغه میں شرط نمبر ۲ بیہ کہ علامتِ مضارع مفتو حداور کسر ہیا ایسے کلمہ کے فتحہ کے درمیان ہوجس کاعین یالام کلمہ حرف حلقی ہو۔

# ﴿ ..... قانون نمبر∠ ..... ﴾

دو واو متحرك جمع شوند در اول كلمه، واو اولى را به همزه بدل كنند وجوباً.

تشریح قانون: اس کانام اَوَاعِدُ، اُوَیُعِدٌ، اُوَیُعِدَةٌ کا قانون ہے،اس کا ایک حکم ہے اور دوشرطیں ہیں،ناقص۔

تحکم: بیہے کہ واواول کوہمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔

فائدہ: اُولْ جواصل میں وُولْ تھا،اس میں یہ قانون جاری ہے،اوربعض نے کہا کہ اُولْ یہ،جواصل میں وُولی تھااس میں بھی بہقانون جاری ہے،اس وجہ سے کہ جب واو ثانی ساکن غیر منقلب ہوتو اس میں بھی بہقانون جاری ہوتا ہے،اور جو بہقانون جاری نہیں فرماتے وہ واوکو حملاً عَلَی اللاوَلِ کی وجہ سے وجو بی طور پر ہمزہ سے تبدیل جاری نہیں فرماتے وہ واوکو حملاً عَلَی اللاوَلِ کی وجہ سے وجو بی طور پر ہمزہ سے تبدیل کرتے ہیں (کماذکر)

### ﴿ .... قانون نمبر ٨ ..... ﴾

هر با ب مثال واوى ازباب عَلِمَ يَعُلَمُ كه غير محذوف الفاء باشد، در مضارع معلوم او سوائے اصل سه وجه خواندن جائز اند، چنانچه در يَوُجَلُ، يَاجَلُ يَيُجَلُ يِيُجَلُ خواندن جائز است.

تشریح قانون : اس کانام یا جَلُ یَیُجَلُ یا نِیجُلُ کا قانون ہے،اس کا ایک حکم ہےاور تین شرطیں ہیں،ناقص۔

حکم: یہ ہے کہ مضارع معلوم میں اصل کے علاوہ تین وجہیں پڑھنا جائز ہیں۔ شرط نمبرا: باب مثال واوی ہو۔احتر ازی مثال: یَیْبَسُ شرط نمبرا: باب عَلِمَ یَعُلَمُ ہے ہو۔احتر ازی مثال: یَوُسُمُ، یَعِدُ <u>ں ارشادالصّرف</u> شرطنمبر۳: اس کا فاءکلمہ محذوف بھی نہ ہو۔احتر ازی مثال: یَسَعُ، یُظَعُیُ مُنْ مُنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ أَلِّمِنْ اللّ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ أَلْمُنْ مُن ﴿ فُوا رُقبِلِ ازتشر يَحُ قانون نمبر ٩ ﴾

فائدہ مبرا: جواسم اَفْعَلُ کے وزن پر ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں:

- (١) أَفْعَلُ اِسْمِيُ (٢) أَفْعَلُ تَفْضِيلِي (٣) أَفْعَلُ صِفَتِي
- (١) أَفُعَلُ إِسُمِي : وه أَفُعَلُ ٢، جوصرف ذات يردلالت كرتا مو، يعنى ہمیشہ کسی کا نام ہوجیسے

أَحْمَدُ، أَحْسَنُ، أَجُمَلُ وغيره جبكى كنام مول\_

- (٢) أَفُعَلُ تَفُضِيلِي : وه أَفْعَلُ ب،جودوسرے كمقابله مين ذاتك اندرمصدری معنی کی زیادتی بتاتا ہوجیہ اَضُہوبُ (وہ ذات جس میں صَہورُ ب (مارنا) دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ ہو)
- (٣) اَفُعَلُ صِفَتِى : وه اَفُعَل بُ ، جوذات كے ساتھ ساتھ صفت كے معنی میں بھی دلالت کرتا ہوجیسے اَحُمَو (سرخ آ دمی)۔

فائده نمبر۲: اَفْعَلُ تَفْضِيلي كَى مُؤنث فُعُلَىٰ كَوزن بِرٱتَّى ہے جیسے اَ ضُرَبُ كى مؤنث خُسرُ بىيٰ ہے اَفْعَاصِفتى كى مؤنث فَعُلآءُ كے وزن يرآتى ہے جيے آخہ مَرُ كىمۇنىڭىخمۇ آء ہے۔

فائدہ تمبر تا: ہراسم جوفعلیٰ کےوزن پر ہو،اس کی تین قسمیں ہیں:

- (١) فُعُلَىٰ اِسُمِيُ (٢) فُعُلَىٰ تَفُضِيُلِيُ (٣) فُعُلَىٰ صِفَتِيُ
  - (١) فُعُلَىٰ اِسْمِيُ : جِي حُبُلَىٰ
- (٢) فُعُلَىٰ تَفُضِيلِي : جو اَفْعَلُ تَفْضِلَى كَمُوَنْ بِ جِيبِ ضُرُبِيٰ

besturdubooks.wor

(٣) فُعُلَىٰ صِفَتِيٰ: حِيدُنْيَا، طُوبيٰ

فاكده نمبريم: جواسم فَعُلاءُ كوزن بربو،اس كى دوتسيس بين:

(١) فَعُلاَءُ السَّمِي : جِي صَحْرآءُ

(٢) فَعُلاءُ صِفَتِي: جِي حَمْرَ آءُ (سرخ عورت)

﴿ .... قانون نمبره ..... ﴾

هریائے ساکن مظهر غیر واقع مقابله فاء کلمه باب افتعال ما قبلش مضموم، آن را بواو بدل کنند وجوباً بشرطیکه در جمع اَفُعَلُ، فَعُلآءُ صفتی و فُعُلیٰ صفتی نباشد، و در اسمِ مفعول ثلاثی مجرد اجوفِ یایی هم نباشد و اگر باشد ضمه ماقبلش را بکسره بدل کنند وجوباً۔

تشریحِ قانون : اس کانام یُسوُ سَسرُ کا قانون ہے،اس کے دو حکم ہیں ،حکم اول کے لئے سات شرطیں ہیں ، ناقص اور حکم دوم کے لئے تین شرطیں ہیں ، کامل۔

حکم: بیہ کہ یاءکوواوے تبدیل کرناواجب ہے۔

شرط نمبرا: ياء ساكنه و-احترازي مثال : مُيَسِّرٌ ، بُيعَ

شرطنمبر۲: مظهر مو ( یعنی مشددنه مو ) \_احتر ازی مثال: زُیِّنَ، مُیِّزَ

شرط نمبر " : ياء كاما قبل مضموم هو۔احتر ازى مثال : بَيْعٌ ، بِيُعٌ

شرط نمبره : ياءفاءانتعال كے مقابله میں نه ہو۔ احتر ازی مثال : اُیُتُسِوَ

شرط نمبر ٥ : ياء أفعَلُ فَعُلآءُ صفتى كى جمع مين نه مو

احرّ ازی مثال: بُیُضٌ کہ یہ اَبْیَضُ بَیُضَآءُکی جُمع ہے۔

شرطنمبر ۱ : یاء فعُلی صفتی میں نہ ہو۔احتر ازی مثال : ځینکی کی میں نہ ہو۔احتر ازی مثال : ځینکی کی میں نہ ہو۔ شرطنمبر ۷ : بیاسم مفعول ثلاثی مجردا جو ف یا پی میں نہ ہو۔

احترازى مثال: مَبْيُوعُ

اتفاقى مثال: يُؤسَرُ، اصل ميں يُيْسَرُ تھا۔

حکم نمبرا: بیہ کہ یاء کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔

شرطنمبرا: ياء اَفُعَلُ فَعُلآءُ صفتى كى جمع مين ہو۔احتر ازى مثال: يُيُسَوُ

اتفاقى مثال: بيض ،اصل مين بيُض تها-

شرطنمبر : ياء فُعُلى صفتى مين مو-احتر ازى مثال : يُيُسَوُ

اتفاقى مثال: حِيْكَىٰ، اصل مين حُيْكَىٰ تھا۔

شرط نمبر " ياءاسم مفعول ثلاثى مجردا جوف يايى ميس ہو۔

احرّ ازى مثال: يُيْسَوُ

اتفاقى مثال: مَبِيعٌ ، اصل مين مَبْيُوعٌ تقار (ضِيُزى، حِيْكى كَاطرت

(4

besturdubooks.

#### بِسُمِ الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيَّمِ طُ قوانين اجوف قوانين اجوف شسس قانون نمبراسس

هرواو، یا متحرك بحركت لازمی كه ماقبلش مفتوح باشد، از آن یك كلمه بالف مبدل شود وجوبًا، بشرطیكه آن واو، یا مقابله فاء كلمه و عین كلمه ناقص و در حكم عین ناقص نه باشد، و مابعدش مده زائده كه لازم بود تحقق و سكون او سوائے مفید برائے معنی و حرف تثنیه و الف جمع مؤنث سالم، یائی نسبت و نون تاكید نه باشد، و آن كلمه بروزن فَعَلانِ و فَعَلی و بمعنی آن كلمه كه در آن تعلیل نیست نه باشد و مقابله عین كله بدل از حرف صحیح نیست نه باشد و مقابله عین ملحق نباشد و مقابله عین در فعل غیر متصرف نباشد.

تشریح قانون: اس کانام قَالَ بَاع َ کا قانون ہے،اس کا ایک تھم ہےاور اٹھارہ شرطیں ہیں،ناقص۔

> تحکم: بیہ ہے کہ واو، یا ء کوالف سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ شرط نمبرا: واو، یا م تحرک ہوں۔ احتر ازی مثال: قَوُلَ، بَیْعَ شرط نمبر۲: واو، یا ء کی حرکت لازی ہو۔ احتر ازی مثال: لَو اسْتَطَعُنا یہاں واو کی حرکت عارضی ہے۔

شرطنمبر۳: ماقبل اس کامفتوح ہو۔احتر ازی مثال: فُوِلَ، بُیِعَ مُلَا اس کامفتوح ہو۔احتر ازی مثال: فُوِلَ، بُیعَ م شرطنمبر۴ : ماقبل مفتوح اور واو، یاءا یک کلمه میں ہوں۔

احترازی مثال: سَیَه فُولُ، یہاں مین الگ کلمہ ہے اور یَه فُولُ الگ ہے، عَبَسَ وَتَوَلِّی مِیْنَ عَبَسَ الگ ہے اور وَ تَوَلِّی الگ ہے۔

شرطنمبر ٥: فا عِلمه كے مقابله ميں نه ہو۔ احتر ازى مثال: تَوَاعَدَ ، تَيَسَّرَ

شرطنمبرا: ناقص کے عین حقیقی کے مقابلہ میں نہ ہو۔

احترازي مثال: قُووَ، حَييَ

شرطنمبرے: ناقص کے عین حکمی کے مقابلہ میں نہ ہو۔

احترازي مثال: إِدْعَوَوَ بروزن اِفْعَلَلَ

اس میں لام اول حقیقت میں لام کلمہ ہے اور لام ٹانی زائد ہے، کیکن اس لام اول کو حکما عین کلمہ بھی کہا جاتا ہے اس لئے کہ اس کے بعد دوسرالام موجود ہے جسکی وجہ سے لام اول مثل عین درمیان میں واقع ہوا۔

شرط نمبر ۸: واو، یاء کے بعد مدہ زائدہ لازم السکون والثبوت بغیر فائدہ کے نہ ہو۔
احتر ازی مثال: بَیَاضِ، سَوَادٌ، طَوِیُلٌ، غَیُورٌ اگر فائدہ کے لئے ہے تو
تم جاری ہوگا، جیسے دَعَوُ ا،اصل میں دَعَوُ وُ التھا، یہاں مدہ جمع کے لئے لائی گئی ہے۔
اسی طرح اگر مدہ زائدہ نہ ہوتو بھی تکم جاری ہوگا، لیکن اس کی مثال نہیں پائی گئی۔

شرط مُبر ٩: واو، یاء کے بعد حرف شنیہ نہ ہو۔

احترازى مثال : عَصَوَانِ، عَصَوَيْنِ، رَحَيَانِ ، رَحَيَانِ

شرط مُبروا: واو، یاء کے بعد الف جمع مؤنث سالم نہو۔

احترازي مثال: عَصَوَاتٌ، رَحَيَاتُ

besturdubooks

شرطنمبراا: واو، یاء کے بعد یائے نسبت بھی نہ ہو۔

احرّ ازى مثال: عَصَوِيٌّ، رَحَيِيٌّ

شرط نمبر ۱۲: واو، یاء کے بعد نون تا کید بھی نہ ہو۔

احترازي مثال: إخُشَيَنَّ، لِتُدْعَوُنَّ

شرطنمبر١٣ : جس كلمه ميں واو، ياء ہووہ فَعَلان كےوزن پر نه ہو۔

احرّ ازى مثال : حَيُوَان

شرطنمبر۱۴: بیکلمه بروزن فَعَلیٰ بھی نہ ہو۔

احترازي مثال: حَيَدى، صَوَرى

شرطنمبر۱۵: یکلمه ایسے کلمه کے معنی میں نه ہوجس میں تعلیل نه ہوئی ہو۔

احرّ ازى مثال: عَوِرَ ، صَيِدَية جمعنى إعُورًا ور إصُيدًى بي \_

شرط نمبر ١٦ : يه واو، ياء عين كلم يحيح سے نه بدلا مو۔

احترازی مثال: شَیوَ اصل میں شَجَوَتها، یا چیم سے بدلی ہوئی ہے۔

شرط نمبر کا: بیواو، یا عین کلمه کق کے مقابلہ میں بھی نہ ہو۔

احترازی مثال: قَوَلُولٌ، بَیَعُوعٌ، ان کو قَرَبُوسُ ( گوشهزین ) کے ساتھ

ملحق کیاہے۔

شرط نمبر ۱۸ : یه داد، یا فعل تعجب (غیر متصرف) کے عین کے مقابلہ میں بھی نہ ا

- 50

احترازى مثال:قَوُلَ

ا تفاقی مثال : افعال میں قَالَ بَاعَ ،اصل میں قَولَ، بَیَعَ تھے،اوراساء میں اب ، نَابٌ اصل میں اَوَبٌ ، نَیَبٌ تھے۔

﴿ فُوائِدِ قَانُونَ نَمِيرًا ﴾

فائده نمبرا: نوادرالاصول کی تحریر کے مطابق عارضی حرکت نین وجہ ہے آتی ہے:

(۱) اجتماع ساكنين كي وجهت جيس لَوِ اسْتَطَعُنَا ميں واوكى حركت \_

(٢) ادغام كى وجد سے جيسے خِصَّم ميں فاء كى حركت \_

(٣) متابعت کی وجہ سے جیسے بیکضاتِ تابع تُمَرَات ہوکریا ، کو کرکت دی۔
عارضی حرکت کی ایک چوتھی وجہ بی ہی ہے کہ اس کو دوسرے حروف سے منتقل کیا
جائے۔ جیسے حَوَبَ، جَیلَ اصل میں حَوْاَبَ، جَیْئَلَ سے، ہمزہ کی حرکت واو، یا ، کو دسرہ کو وخذف کیا بقانون یَسَلُ۔

فَا لَدُهُ مُبِرًا : بَرُوه اسم جو فَعُلَةٌ كَوزن پربو، جب اسكاالفتاء كساته بحع بوتواس كيين كوفته دياجاتا جيسے تَسمُرَةٌ كَ بَعْ تَسمَرَاتُ، نَخُلَةٌ كَ بَعْ نَخُلاتٌ، رَكَعَةٌ كَ بَعْ رَكَعَاتُ اوْر سَجُدَةٌ كَ بَعْ سَجَدَات البته جو اسم نَخُلات، رَكَعَةٌ كَ بَعْ رَكَعَاتُ اوْر سَجُدَةٌ كَ بَعْ سَجَدَات البته جو اسم اس وزن مِن آكر صفت يا مضاعف يا اجوف بوتواس كاسكون باقى رہتا ہے۔ جيسے عَبُلَة كى جَعْ عَبُلَات، ضَخُمَةٌ كى جَعْ ضَخُمَات، جَدَّةٌ كى جَعْ جَدَات، بَيْضَةٌ كى جَعْ جَدُات، بَيْضَةٌ كى جَعْ جَوْزَةٌ كى جَعْ جَوُزَةٌ كى جَعْ جَوُزَةً كَى جَعْ جَوُزَةٌ كى جَعْ جَوُزَةٌ كى جَعْ جَوُزَةٌ كى جَعْ جَوْزَةٌ كى جَعْ جَوُزَةٌ كى جَعْ جَوْزَةٌ كى جَعْ جَوْزَةً كى جُعْرَةً كى جَعْ جَوْزَةً كى جَعْ جَوْزَةً كى جَعْرَقْ كَالْتَ بَعْ جَوْزَةً كى جَعْرَقَةً كى جَعْرَةً كى جَعْرَقَةً كى جَعْرَةً كى جَعْرَقَةً كى جَعْرَقَةً كى جَعْرَقَةً كى جَعْرَقَةً كى جَعْرَقُونَ كى جَعْرَقَةً كى جَعْرَةً كى جَعْرَقَةً كى جَعْرَة

ليكن اشموني مين معتل العين كي دونشمين بتائي ہيں:

(۱) ایک وہ کہ ماقبل کی حرکت اس کے موافق ہوجیے تَارَ۔ قُ، دُوُلَٰۃٌ، دِیُمَۃٌ ان میں عین کلمہ اپنے حال پررہے گا، ان کی جمع تَارَاتٌ، دَوُلَاتٌ، دَیُمَاتٌ آئیں گے۔ میں عین کلمہ اپنے حال پررہے گا، ان کی جمع تَارَاتٌ، دَوُلَاتٌ، دَیُمَاتٌ آئیں گے۔ (۲) دوسری وہ کہ ماقبل مفتوح ہو، جیسے جَوُزَۃٌ، بَیُضَۃٌ

ال قتم مين دولغتين مين:

(۱) لغت ہذیل ہے ہے کہ ماقبل کا تابع ہوگا، یعنی عین پرفتھ پڑھا جائے گا۔

(۲) لغت غیر مذیل کے نز دیک سکون باقی رہے گا۔

تنبیه : بعض کے نز دیکے مثل تَمَوَاتْ میں بھی سکون عین تخفیفاً جائز ہے اور ضرورت شعری کی وجہ سے بھی۔

فائدہ نمبر : بعض نے کہا ہے کہ یاء میں تحرک شرط نہیں، بلکہ ہریاء (ساکنہ ہویا متحرکہ) ماقبل مفتوح الف سے بدلی جائے گی،اگر چہ سے یاء تثنیہ کی کیوں نہ ہو۔اس وجہ سے محققین کے نزدیک إِنَّ هٰ اَدَانِ لَسْحِوَانِ، اس قبیل سے ہے کہ هذانِ اصل میں هلدًین تھا،یاء ماقبل مفتوح، یہ الف سے تبدیل ہوکر ہلدًان بنا۔

فائدہ نمبرہ : ناقص کے عین پرقانون نہ لگنے کی وجہ عام طور پر یہجائی جاتی ہے کہ اگر جاری ہوتواس میں دواعلال جمع ہوجائیں گے،اوراجتاع اعلالین جائز نہیں۔
اس پر بیاعتراض کیا گیا ہے کہ فیکن ، ذاع میں تو تین اعلال جمع ہیں،الہذاعدم جواز کا کیا مطلب ؟ جواب اس کا بیہ ہے کہ اجتماع اعلالین اس وقت ممنوع ہے جبکہ دوحروف اصلیہ میں ہواور بے در بے ہو،اگر ایک حرف اصلی میں ہے یا زائد میں ہے یا دوحروف میں ہواور ہے در ہے ہو،اگر ایک حرف اصلی میں ہے یا زائد میں ہے یا دوحروف میں ہے ایک اصلی ہے دوسراز ائد،تو بیا جتماع جائز ہے، فیکن دَاع میں اس طرح اجتماع میں ہے ایک اس کے جائز ہے۔

فائدہ نمبر 2: یہ قانون اس فعل کے مصدر پر بھی نہیں لگتا، جس کا فاعل اَفْعَلُ کے وزن پر ہو۔ جیسے حَوَلَ، اس کا فاعل اَحْوَلَ بروزن اَفْعَلَ ہے۔ اس قسم کے پُوَّن

(۵۴)افعال میں ہے دس(۱۰) ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔

(۱) سَوَلَ (۲) عَوَرَ (۳) عَينَ (۲) حَوَلَ

(۵) سَوْدَ (۱) خَوَصَ (۷) خَوَفَ (۸) خَيَف

(٩) خَيَصَ (١٠) خَيَفَ عَين كلمه يرفته بهي لگاديا تا كه مصدر بهي ظاهر

ہوجائے

فائدہ تمبر ۲: شرط نمبر ۱۵حقیقت میں واوی کے لئے ہے، یائی میں قانون جاری موتا ب جي إبنتا عُوا، اِسْتَافُو، اِمْتَازُو أَمَعَىٰ تَبَايَعُوا، تَسَاوَفُوا، تَمَايَزُوا بــــ فاكده نمبر >: شرطنمبر ١٦ مين اگر لام مبدل موتو قانون جارى موگاجيس دَسْها، اصل میں دَسَّسَ تھا،سین ثالث کورف علت سے تبدیل کر کے اس کوالف سے بدل دیا، دَشْهَا بنا ـ اسطرح أمْلي، تَلَظَّى، يَتَمَطَّى، تَصَدِّى بَعى بِس ان كاصل أمْلَل، تَلَظَّظَ، يَتَمَطَّطَ، تَصَدَّدَ بِيل -اسى طرح شاعر كورج ذيل شعريس، رَبًّا اصل بيس فَمُوْسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبُرِيُلُ كَافِرٌ

وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ

فائدہ تمبر ۸: اس قانون سے بہت سے کلمات مشتنیٰ ہیں یعنی ان میں شرائط قانون کے وجود کے ہوتے ہوئے قانون جاری نہیں ،ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ حَوَ کَةُ ، خَوَنَةٌ، جَوَرَةٌ ، زَوَقَةٌ، رَوَحْ، غَيَبٌ، عَفَوْ، هَبَوَةٌ، قَرَوَةٌ، رَوَشَ، زَيَل، حَيَر. فائدہ نمبر 9: اگرواو، یاء، لام محق ہے تو قانون جاری ہوگا۔ جیسے قلسلسی ملحق بَدَحَوَجَ ،اصل مِن قَلْسَوَ تَهَا ـ

ای طرح فعل غیر متصرف کے لام میں بھی قانون جاری ہوگا جیسے مَا اُرُمَاهُ، مَا أَدُعَاهُ ، اصل مِينَ أَرُمَيَهُ ، أَدُعَوَهُ تَهِ \_ فائدہ نمبر ۱۰ : عَوِرَ جَمعنی کورچشم (بھیگا) صَید تبمعنی کج گردن ( المیرهی گردی والا) یہاں یہاشیال ہے کہ عَسوِرَ اور صَیب که میں قانون اس وجہ سے جاری نہیں کہ اِعُورَ ، اِصٰیدَ مَر ید فیہ کے معنی میں ہیں ، اور چونکہ یہاں تعلیل نہیں تو انکی اتباع میں وہاں بھی تعلیل نہ ہوگی ، حاصل ہے کہ یہاں مجرد کو مزید فیہ کو تعلیل نہ ہوگی ، حاصل ہے کہ یہاں مجرد کو مزید فیہ کو تابع بنایا گیا ہے۔ حالانکہ مزید فیہ کو تابع بنانا چاہئے ، اس لئے کہ مجرد اصل ہے اور مزید فیہ فرع ، اور فرع ہمیشہ اصل کے تابع ہوتی ہے۔

جواب اس کا بیہ ہے کہ الوان وعیوب اکثر باب افعلال ، افعیلال کا خاصہ ہیں ، اس معنی کے اعتبار سے گویا بیہ اصل ہیں اور دوسرے ابواب خواہ مجرد کے کیوں نہ ہوں فرع ہیں لہذا اصل کا فرع کے تابع ہونالازم نہیں آیا۔

فائدہ نمبراا: فعل غیر متصرف فعل تعجب اور ہرائ فعل کو کہتے ہیں جس کی ماضی تو کلام عرب میں مستعمل ہو، باتی گردانیں موجود ہی نہ ہوں، جیسے کیئس، قول کہ نئیع کلام عرب میں لکھا ہے کہ لائ جیئن مَناص، میں لات، اصل میں کیئس ہے، یاء کورکت دے کرالف سے تبدیل کیا اور مین کوتاء سے بدل دیا، کلائ بنا۔

﴿ فُوا يُدْبِلِ ازتشر يَحُ قانون نمبر ٢﴾

التقائے ساکنین کی دوشمیں ہیں۔ (۱) علی حدہ (۲) علی غیر حدہ (۱)علی حدہ: وہ التقائے ساکنین ہے جس میں تین شرطیں پائی جاتی ہوں:

- (۱) پېلاساكن مده يا يآء تصغير مو۔
  - (۲) دوسراساکن مدغم ہو۔
- (٣) وحدت كلمه و، جيسے إحْمَارً، أَحُمُورً، حُويُصَّةٌ
- (٢) على غير حده : ووالتقائي ساكنين بجس مين بيشرطين كلاً يا بعضاً

نه ہوں اس اعتبار ہے اس کی سات قسمیں بنتی ہیں:

(۱) جومدہ نہ ہو، یعنی شرط اول مفقو د ہو، جیسے یَسِجِسے مُسوُنَ ،اصل میں کالانہ یَسخُتَسِسِمُونَ نَقا، تاءکوصا دکر کےصا د میں مدغم کیا پھر خاءکو کسرہ دیا،تو یہاں ساکن اول یعنی خاءمدہ نہیں۔

- (٢) تانى مغم نەہو، يعنى شرط تانى مفقو دہو، جيسے قَالَنُ يہاں تانى مغم نہيں۔
- (٣) وحدت كلمه نه ہو، لعنی شرط ثالث مفقود ہو، جیسے اِحُسرِ بُسنَّ ، اصل میں اِحُسرِ بُونً تھا۔ یہاں اِحُسرِ بُواالگ کلمہ ہے اور نون تقیلہ الگ کلمہ ہے۔
- (۵) شرط اول و ثالث مفقو د ہوں ، یعنی اول ساکن مدہ نہ ہواور وحدت کلمہ بھی نہ ہوجیسے لِتُدُعَوُنَّ ،اصل میں لِتُدُعَوُنَّ تھا۔
- (۲) شرط ثانی و ثالث مفقود ہوں، یعنی ثانی مدغم نہ ہواور وحدت کلمہ بھی نہ ہو اور وحدت کلمہ بھی نہ ہو جسے اِصُرِبُو الْقَوُمَ.

التقائے ساکنین بر دو قسم است علی حدہ و غیر حدہ، علی

Desturdubook

حده آن که ساکن اول مده، یا یائے تصغیر و ساکنِ ثانی مدغم و وحدت کلمه باشد، و ما سوائے او علی غیر حده است و حکم علی حده خواندن ساکنین است مطلقاً و حکم علی غیر حده خواندن ساکنین است در حالت وقف، و نه خواندن ساکنین در حالت غیر وقف اگر ساکن اول در حالت غیر وقف اگر ساکن اول مده یا نون خفیفه باشد حذف کرده می شود اتفاقاً، سوائے سه جادر اجوف یعنی مصدر باب افعال و استفعال و اسم مفعول چراکه دریں جا اختلاف است، بعض صرفیاں اولیٰ را حذف می کدند، و بعض ثانی را، و اگر ساکن اول مده یا نون خفیفه نه باشد، حرکت داده شود ساکنے که در آخر کلمه است، و اگر در آخر نباشد اول را کسره در تحریك ساکن اصل است و غیر در آخر نباشد اول را کسره در تحریك ساکن اصل است و غیر او بسبب عارضی.

تشریح قانون : اس کا نام التقائے ساکنین کا قانون ہے،اس کے کل پانچ تھم ہیں، پہلاتھ کم علی حدہ کے لئے اور باقی چارعلی غیر حدہ کے لئے ،تھم اول کے لئے ایک شرط ہے، دوسرے کے لئے دوشرطیں، تیسرے کے لئے تین شرطیں، چو تھے اور پانچویں کے لئے چارجار شرطیں ہیں، ناقص۔

تحکم اول: بہے کہ ہر حال میں ساکنین کا پڑھنا واجب ہے،خواہ حالت وقف کی ہویاغیروقف کی۔

تحکم دوم : یہ ہے کہ حالت وقف میں دونوں کا پڑھنا واجب ہے،اور غیر وقف میں دونوں کا پڑھنا واجب ہے،اور غیر وقف اللہ بن ہیں۔

شرطنمبرا: على غيرحده هو -احترازي مثال: إحْمَارً، ضَالَّ.

شرطنمبر۲: دوسراساکن وقف کی وجہ ہے ہو۔

احترازی مثال: لَمُ يَقُلُ '،اصل ميں لَمُ يَقُولُ تَهَا، دوسراسا كَن لَمُ جازمه كَى بِعِدے آيا۔

ا تَفَاقَى مثال : عَلِيُم، حَكِيُم، نَسُتَعِينُ حالت وقف ميں۔

تحکم سوم: پیہے کہ ساکن اول کو حذف کرنا واجب ہے اتفاقاً ،مگرتین جگہوں میں حذف اول میں اتفاق نہیں ،بعض اول کو حذف مانتے ہیں اوربعض ثانی کو۔وہ تین جگہبیں پہہیں:

- (١) مصدر باب إفعال جي إقامة اصل مي اقوام تها-
- (٢) مصدر باب إسْتِقُعال جيب إستيقامَةُ، اصل مين إستيقُوامٌ تها-
- (٣) اسم مفعول اجوف جیسے مَـقُوُلٌ ، بروزن مَـفُـعُلٌ یا مَـفُوُلٌ ،اصل میں مَقُوُولٌ تھا۔

جوحضرات علامت مصدریا مفعول کوترجیح دیتے ہیں وہ اصلی کلمہ کے حرف علت کو حذف کر دیتے ہیں ،اور جوحرف اصلی کوعلامت پرترجیح دیتے ہیں وہ علامت کوحذف کر دیتے ہیں۔

> شرط نمبرا: على غير حده ہو۔احترازی مثال: اِحُمآدً، صَالَّ شرط نمبر ا: ثانی ساکن وقف کی وجہ سے نہ ہو۔

> > احترازي مثال: عَلِيْم، حَكِيْم

شرطنمبر۳ : ساكن اول مده يانون خفيفه هو ـ

احترازى مثال: يَخِصِّمُونَ، قُلِ الحَقُّ

اتفاقی مثال: قُلُنَ ،اصل میں قَالُنَ نَقا،ساکن اول کوحذف کیاتو قَلُنَ بنا پھر قُلُنَ کے قانون سے قُلُنَ بنا اور لَا تُهِیُنَ الفَقیُرَ ،اصل میں لا تُهِیُنَ الْفَقیْرَ نَقا۔ قُلُنَ کے قانون سے قُلُنَ بنا اور لَا تُهِیُنَ الفَقیْرَ ،اصل میں لا تُهِیُنَ الْفَقِیْرَ نَقا۔ حکم چہارم: یہ ہے کہ دوساکنوں میں سے جوکلمہ کے آخر میں ہواس کومطلق حرکت و بنا واجب ہے۔

شرطنمبرا: على غيرحده مو-احترازي مثال: إحُمآرً، ضَآلً

شرطنمبر۲: ثانی ساکن وقف کی وجہ سے نہ ہو۔

احترازي مثال: عَلِيْم، حَكِيْم

شرطنمبر٣: ساكن اول مده يانون خفيفه نه هو ـ

احر ازى مثال: قُلُنَ، لا تُهِيُنَ الْفَقَيُرَ

شرطنمبرہ : کوئی ایک ساکن کلمہ کے آخر میں ہو۔

احتر ازی مثال: یَخِصِّمُوُنَ ، یہاں دونوں ساکن درمیان میں ہیں۔ اتفاقی مثال: پہلاساکن آخر میں ہو، جیسے لَـوِسُتَـطَـعُنَـا، قُلِ الْحَقُّ یا دوسرا ساکن آخر میں ہوجیسے لَمُہ یَحُمَوَّ

حکم پنجم: بدے کہ پہلے ساکن کوصرف کسرہ دیناواجب ہے۔

شرطنمبرا: على غيرحده مو-احترازي مثال: إحُمآرً، ضَآلً

شرطنمبر : ثانی ساکن وقف ہے نہ آیا ہو۔احتر ازی مثال : عَلِیُم، حَکِیُم

شرطنمبر " ساكن اول مده يانون خفيفه نه هو ـ

احتر ازى مثال: قُلُنَ، لَاتُهِيُنَ الْفَقَيُرَ

شرطنمبرہم: کوئی ساکن کلمہ کے آخر میں نہ ہو بلکہ درمیان میں ہو۔ احترازى مثال:قُل الْحَق، لَمُ يَحْمَرً

اتفاقي مثال: يَخِصِمُونَ، اصل مين يَخْتَصِمُونَ تَهَا، يهان خاء مين كسره پڑھنا واجب ہے، کیکن بیو جوب اس وقت ہے جبکہ تاء کی حرکت کو خاء کی طرف منتقل نہ کیا جائے ، ورنہ واجب نہیں۔

#### ﴿ فُوا يَدْ قَانُونَ نَمِيرًا ﴾

فائدہ نمبرا: اس قانون کا حکم سوم کہ ساکن اول کا حذف واجب ہے، یانچ مقامات کے سوا ہر جگہ جاری ہوگا، ان پانچ مواضع میں کسی مانع اور عارضہ کی وجہ سے جاری نہیں ہوتا، وہمواضع پیرہیں:

- (۱) اخُـر بـآنَ ، تثنيه امر حاضر معلوم مؤكد بنون تاكيد تقيله ، يهال واحد مذكر کے ساتھ التباس سے بیخے کے لئے جاری نہیں ہوا۔ ای طرح اِٹ ربُنآ نَ بھی ہے، تا کہ اجتماع نونات جس ہے بیخے کے لئے الف لایا ہے اس میں واقع نہ ہو جائے۔
- (٢) جب ہمزہ وصلی مفتوح پر ہمزہ استفہام داخل ہوجائے جیسے الکے سن قَائِمٌ، اللأنَ جئتَ ،عارضه بيه كه الرالف كوحذف كياجائة واشتباه موكا كه جمله استفہامیہ یا غیراستفہامیہ،اس اشتباہ سے بچنے کی وجہ سے قال کو برداشت کر کے الف کو باقی رکھا۔
- (m) وَاللهِ مِيں واقِتُم كِعُوض ہے جبھا تنبيه لائي جائے اور وَاللهٰ كِي جَلَّهُ هَا الله بیڑھاجائے ،تو یہاںالف کوحذف نہیں کیاجائے گا۔اس عارضہ کی وجہہے کہ ھا ،واو فتم کے عوض ہےاگر الف کو حذف کر دیا جائے تو معوض منہ، عوض دونوں کا حذف لا زم آئے گااور بینا جائز ہے۔

(۳) وَاللهِ مِیں جب واو کے مقابلہ حرف ایجاب اِی لایا جائے مثلاً کہا جائے۔ اِی اللهِ، یہاں یاء کا حذف جائز نہیں،اس عارضہ کی وجہ سے کہا گریاء کو حذف کرکے اِالله پڑھا جائے، تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں حرف ایجاب اِی کی یاء حذف ہے یا متعلم علطی سے لفظ اللہ کے ہمزہ کو مکسور پڑھ رہاہے۔

(۵) اِلتَقَتَ حَلَقَا الْبُطَانِ مِیں بھی الف کا حذف جائز نہیں بوجہ اس عارضہ کہ یہ جملہ شدت حرب کے وقت بولا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آواز کوطویل کر کے بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ اب جنگ اتن گرم ہوئی کہ سواریاں لاغر ہوکرا نکے کڑے اور حلقے آپس میں مل گئے۔

ان پانچ مواضع کے علاوہ دوجگہیں اور بھی ہیں جہاں بیرقانون جاری نہیں ہوا:

(۱) اعلام کی گنتی کے وقت جیسے جَمِینُ لُ، خَلِینُ لُ، عَظِینُمُ، صَبُورُ، جَلالُ (بدون وقف کے آخر پر سکون پڑھاجا تاہے گر پہلاسا کن حذف نہیں ہوتا)۔

(٢) حروف مقطعات مين جيسے المم، تھايقص، حمم

فائدہ نمبر 1: ''وغیراوبسبب عارضہ'' کا مطلب بیہ ہے کہ بھی تھم پنجم کے خلاف کسرہ کی جگہ نے میں میں پرضمہ ضموم کسرہ کی جگہ نے میں میں پرضمہ ضموم العین بتلانے کی وجہ سے آبا تا ہے۔ جیسے یَہ مُسدُّ میں میں نتی ہوں کے عارض سے آیا ہے، العین بتلانے کی وجہ سے آیا ہے اور یَسعَ طُلُ میں فتح بھی اسی فرق کے عارض سے آیا ہے، ورنہ قانون کے مطابق یَمِدُ ، یَعِطُ پڑھنا جائے۔

تفصیل اس کی بیہ کہ اصل تو کسرہ ہے، اس لئے کہ الساکن إذاحرک حرک بالکسر ،لیکن بھی تحفیف کے لئے فتح دیاجا تا ہے۔جیسے مِنَ الَّذِینَ میں، اور کبھی حَمُلُ الْاَقَلُ عَلَی الْاَکُتْرُ کی وجہ سے ضمہ دیاجا تا ہے، جیسے دَعَوُ اللهَ اور مِنهُمُ الَّذِیْنَ کَھِرِعِضَ جَگہوں میں ضمہ فتح واجب ہوتا ہے اور بعض میں صرف جائز، وجوب الَّذِیْنَ کَھِرِعِضَ جَگہوں میں ضمہ فتح واجب ہوتا ہے اور بعض میں صرف جائز، وجوب الضمه جیسے جمع کی میم میں، جبکہ بیم الی ہاء کے بعد نہ ہوجو ہاء، یاء یا کسرہ کھے بھد ہوجیے لگے ہُ السمہ جیسے جمع کی میم میں، جبکہ بیم الی ہاء کے بعد ہوتو کسرہ اورضمہ دونوں پڑھا گیا ہے جیسے لگے ہُ السَّمَنُ صُورُ وُنَ اور جب یاء یاءِ کسرہ کے بعد ہوتو کسرہ اورضمہ دونوں پڑھا گیا ہے جیسے بھے ہوئے الیّوُمَ، وجوب الفتح جیسے مِنُ کنون میں، جبکہ بیلام کے ساتھ آئے جیسے مِنَ الَّذِیْنَ، جوازِ اختیار کن الله میں (میم پرفتح اختیار کرنا جوازا خیار کرنا جوازا ہے)۔

فائدہ نمبر " : اگرالتقائے ساکنین کی وجہ ہے کوئی حرف درمیان ہے گرے، تووہ کتا بت میں بھی گرے گا جیسے کتا بت میں بھی گرے گا جیسے فیٹ اُر اگر آخر ہے گرے تو لکھنے میں نہیں گرے گا جیسے اِذُقَالُوا اللَّهُمَّ میں واو، مگرنون خفیفہ لکھنے میں گرے گا جیسے کا تُھِیُنَ الْفَقِیْرَ

## ﴿ .... قانون نمبر ١٠٠٠ ﴾

هر واو غیر مکسور، که در ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوف الف شده، بیفتد فاء کلمه اورا حرکتِ ضمه می دهند وجوباً۔

تشریح قانون: اس کانام فُلُنَ کا قانون ہے اس کا ایک حکم، اور تین شرطیں ہیں، ناقص۔

> حکم: بیہ کہ اجوف واوی کے فاعظمہ پرضمہ پڑھنا واجب ہے۔ شرطنمبرا: واومکسور نہ ہو بلکہ مفتوح یا مضموم ہو۔ احتر ازی مثال: خِفُنَ اصل میں خَوِفُنَ تھا۔ شرطنمبر۲: بیرواوباب ثلاثی مجرد کی ماضی معلوم میں ہو۔ احتر ازی مثال: اَقَمُنَ اصل میں اَقُومُنَ تھا۔

شرط نمبر ان واوالف سے بدل کر حذف ہوا ہو۔ احتر ازی مثال: قَالَ ﷺ اتفاقی مثال: قُلُنَ، طُلُنَ اصل میں قَوَلُنَ، طَوُلُنَ سِے۔اس قانون کی وجہ سے قُلُنَ، طُلُنَ ہے۔

## ﴿ .... قانون نمبر ٢٠ ..... ﴾

هر واو مکسور و یائے مطلقاً، که در ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوف الف شده بیفتد فاء کلمه وے را حرکتِ کسره می دهند وجوباً۔

تشریحِ قانون : اس کانام خِیفُنَ بِیعُنَ کا قانون ہے،اس کاایک حکم اور جار شرطیں ہیں،ناقص۔

حکم: بیہے کہ اجوف کے فاع کلمہ کو کسرہ دیناواجب ہے۔

شرطنمبرا: وادمكسور مواور ياءمطلقاً موه خواه مكسور مو يامضموم مويامفتوح مويـ

احترازى مثال: قُلُنَ اصل مين قَوَلُنَ تَها\_

شرطنمبرا: بدواویاء ماضی معلوم میں ہو۔

احتر ازى مثال: خِفُنَ، بِعُنَ اصل مِين خُوِفُنَ، بُيعُنَ تَصِـ

شرط نمبر " : باب ثلاثی مجرد کا ہو۔

احتر ازى مثال: أبَعُنَ اصل مِين أَبْيَعُنَ تَهاـ

شرطنمبره : واو ياءالف ہوكرحذف بھی ہواہو۔

احرّ ازى مثال: بَاعَ، خَافَ

ا تفاقى مثال : حِفْنَ، بِعُنَ اصل ميں خَوِفُنَ، بَيَعُنَ تھے۔

فائدہ: لَسُتَ،اصل میں لَیِسُتَ تھا، یاءکوخلافِ قیاس حذف کردیا ہے جہاں لام کو کسرہ نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ بیریاءالف ہو کرنہیں گری۔

### ﴿ ..... قانون نمبر۵ ..... ﴾

هر واو، یا، مضموم یا مکسور متوسط یا در حکم متوسط، که در اصل سلامت نمانده شد، و در ناقص ثلاثی مجرد مطلقاً، در فعل متصرف باشد یا در متعلقات وے بجز فُعِلَ حقیقی یا حکمی ازاجوف و تَفُعُلِینَ از ناقص حرکت آن واو یا، نقل کرده بماقبل می دهند وجوباً، بشرطے که آن واو، یا، بدل از همز، و ضمه و کسره آنها منقول از همزه و ماقبل آنها مفتوح و الف نباشد.

تشریح قانون : اس کانام یَـقُـوُلُ یَبِیْـعُ کا قانون ہے،اس کا ایک حکم اور دس شرطیں ہیں،ناقص۔

تکم: بیہ کہواویاء کی حرکت کو قال کرکے ماقبل کو دیناواجب ہے۔
شرط نمبرا: واو، یاء مضموم یا مکسور ہو۔ احتر ازی مثال: یُقُولُ یُبنیعُ
شرط نمبرا: واو، یاء کلمہ کے درمیان میں ہو هیقة یا حکماً۔ احتر ازی مثال:
یَدُعُو یَدُومِیُ (حکماً کا مطلب بیہ ہے کہ هیقة تولام کلمہ ہوالبتہ آخر میں ضمیر یا علامتِ
شنیہ ، جمع وغیرہ کے بیوست ہونے کی وجہ سے درمیان میں آکراس کو بحکم عین کلمہ سمجھا گیا
ہوجیسے ذاعُونَ اصل میں دَاعِوُنُ تھا، واوج ع مذکر کے آنے کی وجہ سے لام کلمہ
درمیان میں آکر حکماً عین کلمہ قراردے کراس میں حکم جاری کیا گیا)

شرطنمبر ایس اسل مینی ٹلاثی مجرد ماضی میں معلل ہو بیشر طنمبر اجوف کے سلطی میں معلل ہو بیشر طنمبر اجوف کے سلطی م ہے، ناقص کے لئے نہیں۔

احرّازى مثال: يَعُورُ، يَصْيدُ

شرطنمبر ، بیواو، یاء فعل متصرف یااس کے متعلقات اسم فاعل وغیرہ میں ہو۔ معاد میں منا میں کو میں میں میں میں میں میں میں ہو۔

احرّ ازى مثال : أقُولُ بِهِ ، أَبُيعُ بِهِ

شرطنمبر۵: واو، یاء جس کلمه میں ہوں وہ کلمہ اجوف سے فُعِلَ حقیقی یا حکمی کے وزن میں نہ ہو۔

احترازی مثال: قُولَ، بُیعَ، أُنْفُودَ، أُخُتیرَ فُعِلَ حَكَى وہ ہے كہ شروع كدو حرف حذف كركے باقی فُعِلَ كے وزن پررہے، جیسے أُنْفُودَ ہے الف، نون كو حذف كركے باقی فُعِلَ رہا اور فعل حقیقی كی تعریف واضح ہے۔ حذف كركے باقی قُودَ بروزن فُعِلَ رہا اور فعل حقیقی كی تعریف واضح ہے۔ شرطنم بر ۲ : واو، یاء ناقص كے صيغہ واحدہ مؤنثہ تَفْعُلِیْنَ مِیں نہ ہو۔ مشرطنم بر ۱ : واو، یاء ناقص كے صيغہ واحدہ مؤنثہ تَفْعُلِیْنَ مِیں نہ ہو۔

احرّ ازى مثال : تَدُعُوِيُنَ، تَنُهُيِيُنَ.

شرط نمبر 2: واو، یاء ہمزہ سے جوازی طور پربد لے ہوئے نہ ہول۔

احترازی مثال: یَسُتَهُزِیُونَ، سُولَ اصل میں یَسُتَهُزِنُونَ، سُنِلَ ہے۔

تنبیہ: اگرابدال وجو بی ہوتو قانون کا حکم جاری ہوگا، جیسے جَائِنُونَ، اصل میں
جَایِنُونَ تھا، الف فاعل کے بعد یا کوہمزہ سے تبدیل کیا تو جَآءِءُ وُنَ بنا، دوہمزے جع ہوئے، ثانی کو وجو بی طور پریاء سے تبدیل کیا، جَآئِیُونَ بنا، پھراس قانون کی وجہ سے یاء موئے، ثانی کو وجو بی طور پریاء سے تبدیل کیا، جَآئِیُونَ بنا، پھراس قانون کی وجہ سے یاء کے ضمہ کوہمزہ کی طرف نقل کر کے یا کو واوسے تبدیل کیا بقانون یُسوسُسرُ، پھرالتقائے ساکنین کی وجہ سے واوکو حذف کیا جَآئُونُ نَ بنا۔

شرطنمبر ٨: واو، ياء كاضمه كسره، بهمزه يم منقول نه هو \_

احترازى مثال: قَوِىَ، طَوُلَ، حَيِيَ

شرط نمبر و او، ياء كاماقبل الف نه و احترازى مثال : مَقَاوِلُ، مَباَيعُ اتفاقى مثال : فعل مصرف كى جيسے يَقُولُ ، يَبِيعُ اصل مِين يَقُولُ ، يَبِيعُ سَح م متعلقات فعل مصرف كى مثال دَاعِونَ ، رَامُونَ اصل مِين دَاعِوُونَ ، رَامِيُونَ تَح م تَفْعُلَيُنَ ازاجوف كى مثال تَقُولِيُنَ اصل مِين تَقُولِيُنَ تَها مِي

## ﴿ .... قانون نمبر٢ ..... ﴾

در فُعِلَ از اجوف نقل حركت وحذف و اشمام، و در تُعُلِيئ از ناقص نقل حركت و اثبات و جائز است.

تشریحِ قانون: اس کانام قِیْلَ بِیْعَ قُولَ بُوع کا قانون،اس کے دو حکم ہیں، پہلے کے لئے تین شرطیں ہیں اور دوسرے کے لئے ایک شرط ہے۔

ی کم اول : بیا ہے کہ کلمہ کو تین وجہ پر پڑھنا جائز ہے۔ (نقل حرکت، حذف حرکت،اشام)

شرطنمبرا: کلمه بروزن فُعِلَ حقیقی یاحکمی ہو۔احتر ازی مثال: یَقُولُ، یَبِیُعُ شرطنمبرا: کلمه اجوف ہو۔ احتر ازی مثال: دُعِیَ، دُمِیَ شرطنمبراا: مثل قانون نمبر ۵ واو، یاء ماضی معلوم میں معلل ہو۔

احترازي مثال: عُوِدَ، صُيدَ

ا تَفَاقَى مثال : فُعِلَ حَقِيقَى كَ قُولَ، بُيع َ ان كو قِيلَ، بِيُعَ، قُولُ، بُوعُ اوراشام

تحکم دوم: یہ ہے کہ کمہ کودووجہ پر پڑھنا جائز ہے (نقل حرکت، ابقاء حرکت)
شرط: ناقص سے تَفُعُلِیُنَ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کے وزن پر ہو۔
احتر ازی مثال: تَقُولِیُنَ اصل میں تَقُولِیُنَ تھا، یہ اجوف سے ہاتص سے نہیں، لہذااس میں قانون نمبر ۵ جاری ہوگا۔

اتفاقی مثال: تَدُعُوِیُنَ کو تَدُعِیُنَ (نقل حرکت کے ساتھ) اور تَدُعُویُنَ (اثبات حرکت کے ساتھ) اور تَدُعُویُنَ (اثبات حرکت کے ساتھ) دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ تَدُعِیُنَ اصل میں تَدُعُویُنَ خَفا، واو کی حرکت نقل کر کے عین کو دی، پھر میعاد کے قانون سے واوکو یاء کردیا، پھر اجتماع ساکنین حکم نمبر ساکی وجہ ہے ایک یاء کوحذف کیا تو تَدُعِیُنَ بنا۔

## ﴿..... قانون نمبر *\_\_*

هر واو ، یا، متوسط مفتوح که دراصل سلامت نمانده باشد، در فعل متصرف یا متعلقاتِ وے سوائے کلمه اسم که بروزن اَفُعَلُ ماقبلش حرف صحیح ساکن مظهر باشد، فتحش را نقل کرده بما قبل داده، آن را بالف بدل کنند وجوبًا بشرطیکه آن کلمه کلمه ملحق و بمعنی لون، عیب صیغه آله نباشد نیز بعد التعلیل بفعل مشهور ملتبس نباشد.

تشریح قانون: اس کانام یُفَالُ ، یُبَاغُ کا قانون ہے اس کا ایک تھم ہے اولان اللہ کا ایک تھم ہے اولان اللہ کا ایک تیرہ (۱۳) شرطیں ہیں۔

تحکم: بیہ ہے کہ واو، یاء کی حرکت کو ماقبل کی طرف نقل کر کے اس واو، یاء کو الف سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ تبدیل کرنا واجب ہے۔

شرطنمبرا: واو، ياء متوسط هو ـ احتر ازى مثال: دَعُوَـةٌ، رَمُيَةٌ، اَلُـوَعُـدُ، اَلْيَسُرُ

شرط نمبر ٢: واو، ياء مفتوح هو \_احتر ازى مثال: يَقُولُ، يَبُيعُ

شرطنمبر٣: فعل متصرف يااسكے متعلقات ميں ہو۔

احر ازى مثال: مَا أَقُولَهُ، مَا أَبُيعَهُ

شرطنمبر ، اس سے پہلے حرف سیح ہو ( یعنی قابل حرکت ہو )۔

احترازي مثال: قَاوَلَ، بَايَعَ

شرط مبر ١٥ : اس سے پہلے حف ساكن ہو۔ احتر ازى مثال : قُولَ، بَيعَ

شرط نمبر ٧: وه ساكن مظهر مو، منم نه مو-احتر ازى مثال: قَوَّلَ، بَيَّعَ

شرط ممبر ع: واو، یاءاصل میں سلامت نہ ہوں۔

احرّ ازى مثال: يُعُورُ، يُضيَدُ

شرطنمبر ٨: جس كلمه ميں واو، ياء ہوں اسم اَفْعَلُ كے وزن پر نہ ہو۔

احرّ ازى مثال: أَقُولُ، أَبُيَعُ

شرطنمبر ٩: يكلم المحق بهى نه و احترازى مثال : جَهُ وَدَ، شَـرُيَفَ اصل

میں جَهَرَ، شَرَفَ تھے، بیدونوں دَحُرَ جَ کے ساتھ ملحق ہیں۔

شرطنمبروا: بیکلمهلون کے معنی میں بھی نہ ہو۔

احرّ ازى مثال: إسُودً، إبُيَضَّ

شرطنمبراا: يعيب ك معنى مين بهى نه و احترازى مثال إعُورً ، إعْيَنَّ

شرط نمبر١١ : بياسم آله كاصيغه بهي نه هو-

احرّ ازى مثال: مِقُولٌ، مِقُولَة، مِقُوالٌ

شرطنمبر ۱۳ : یکلمه قانون کے جاری ہونے کے بعد کسی فعل مشہور ہے ملتبس نہ ہوتا ہو۔

احتر ازی مثال :اَقُوَالٌ کہ بیقانون جاری ہونے کے بعد اَحَاف کے ساتھ ملتبس ہوتا ہے۔

اتفاقى مثال: يُقَالُ، يُبَاعُ اصل مِين يُقُولُ، يُبْيَعُ تھے۔

﴿ فُوا نَدْ قَانُونَ نَمِيرٍ ﴾

فائدہ نمبرا: تَمُییُزٌ، تَصُوِیُوٌ، تَحُویُلٌ وغیرہ میں بیقانون اس لئے جاری ہیں کہ یہاں واو، یا مِفتوح نہیں اور نمبر ۱۵س لئے جاری ہیں کہ اصل میں معلل نہیں۔

فاكده نمبر : مَقُوَدَة ، مَصُيَدة ، مَشُورَة مِن قانون جارى نه ونا شاذ ہے ، اى طرح يَغُوث ، يَعُوق ، يَزِيُدُ يه اسماء منقول عن الافعال بعد اعلال ہے۔ اِسْتَ صُوبَ ، اِسُتَحُوذَ ، اِسْتَنُوقَ ، اِسْتَوُجَبَ ، اِسْتَحُوسَ ، اِسْتَجُوشَ ، اِسْتَخُوضَ وغيره شاذی ۔

علامہ جو ہری رحمہ اللہ جو ہری کہتے ہیں کہ افتعال ، استفعال میں بیقا نون جوازی ہے، اس لئے کہ بغیر تعلیل کے بہت سے مصادر آئے ہیں۔

﴿ ..... قانون نمبر ٨ ..... ﴾

هر واو ، یا، که واقع شود از الف فاعل، و در اصل سلامت

نمانده باشد یا اصل او نباشد آن واو، یا، را همزا بدل کنند وجوبًا.

تشريح قانون : اس كانام قَائِلٌ بَائِعٌ كا قانون ب،اس كاايك حكم اوردو شرطیں ہیں، ناقص \_

حکم: بیہے کہ واو، یاءکوہمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ شرط مبرا: واو، یاءالف فاعل کے بعد ہو۔ احتر ازی مثال: مَقَاولُ، مَبَایعُ شرط نمبر ا: اصل یعنیثلاثی مجرد ماضی معلوم میں تعلیل ہو چکی ہو۔ احترازى مثال: عَاورٌ، صَايدٌ ان كى اصل عَورَ، صَيدَ ہــ اتفاقى مثال: قَائِلٌ، بَائِعُ اصل مِن قَاولٌ بَايعٌ تھے۔

﴿ ..... قانون تمبر ٩ ..... ﴾

هر واو ، ياء كه واقع شود در مقابله عين كلمه مصدريا جمع و در فعل و واحد سلامت نمانده باشد، یا در واحد ساكن و در جمع قبل ازالف باشد ماقبلش مكسور، آن واو را بیا بدل کر دند وجوبًا، بشرطیکه لام کلمه وے معلل نباشد

تشريح قانون : اس كانام قِيَام، قِيَال، حِيَاض، ريَاض كا قانون ہے،اس کا ایک تھم ہے، اور شرطوں کی تین جماعتیں ہیں، پہلی اور دوسری کے لئے جار جارشرطیں ہیں اور تیسری جماعت کے لئے چھشرطیں ہیں، ناقص۔ حکم: بیہے کہ واوکو یاء سے تبدیل کرنا واجب ہے۔

جماعت اولیٰ کی شرائط:

شرط نمبرا: واوعين كلمه كے مقابله ميں ہو۔ احتر ازى مثال إو يعادّ

شرط ممبر۲: مصدر میں ہو۔

احترازی مثال: قِوَالٌ، حِوَضٌ، عِوَضٌ (بیمصدر نہیں ہے)

شرطنمبر۳: اس کی اصل یعنی فعلمیں تعلیل ہو چکی ہو۔

احترازى مثال: قِوَامٌ، جب به قَاوَمَ يُقَاوِمُ باب مفاعلة كامصدر مو

شرط نمبر م : واوكاما قبل مكسور موراحتر ازى مثال : قَوْلٌ

ا تفاقى مثال : قِيَامٌ، اصل مين قِوَامٌ تَها، يه قِوَامٌ قَامَ يَقُومُ ثلاثي مجرد كامصدرب،

بابمفاعلة كانبير\_

جماعت ثانيه كى شرائط:

شرط تمبرا: واوعین کلمه کے مقابله میں ہو۔

احتر ازى مثال: دَوَاعِ اصل مِين دَوَاعِيُ تَفَا

شرطنمبرا: جمع میں ہو۔احترازی مثال: قِوَامٌ، عِوَضٌ (یہ جمع نہیں ہے)

شرط مبرس: اس كاوا حد تعليل مع محفوظ نه هو ـ

احرّ ازى مثال: عِوَارٌ (يه عَاوِرٌ كَ جَمع مِ)

شرط نمبر ١٠ : ما قبل مكسور موراحتر ازى مثال : قَوَلَةُ

اتفاقى مثال: قِيَالُ، أصل مين قِوَالُ تَها\_

جماعت ثالثه كي شرائط:

شرطنمبرا: واوعین کلمه میں ہو۔احتر ازی مثال: وِعَادُ (پیشرط اتفاقی ہے)

شرط تمبرا: جمع ميں ہو۔احترازی مثال: عِوَضٌ، حِوَلٌ، حِوَضٌ

besturdubooks

شرطنمبر۳: مفردمیں ساکن ہو۔

احترازی مثال: طِوَالٌ ، یه طَوِیلٌ کی جمع ہے

شرط نمبر ، بدواوالف جمع سے پہلے ہو۔

احترازی مثال: عِوَدَةٌ، بيعِوَدٌ کی جمع ہے

شرطنمبر۵: ماقبل مکسور ہو۔

احر ازى مثال: دُوَامٌ، دُوَارٌ، قُوَال (يشرط اتفاقى ب)

شرط نمبر 1: اس كالام كلمه علل نه هو-

احترازی مثال: دِوَآءٌ، یه رَیَّانٌ کی جمع ہے، اصل میں دِوَآی تھا، یا عکو ہمزہ سے تبدیل کرکے دوَآءٌ بنا۔

اتفاقی مثال: دِیکاض، حِیکاض اصل میں دِوَاض، حِوَاض تھے، یہ دَوُضٌ، حَوُضٌ کی جُمع ہے۔

حاصل ہے کہ دوشرطیں یعنی واو کاعین کلمہ کے مقابلہ میں ہونااور ماقبل مکسور ہونا ، تینوں جماعتوں میںمشترک ہے۔

## ﴿ ..... قانون نمبر•ا.....﴾

هر واوو یاکه جمع شود در یك کلمه یا حکم وے، سوائے کلمه اسم اَفْعَلُ، اول ایشاں ساکن لازم غیر مبدل باشد، آن واو را یا، کرده دریا ادغام می کنند وجوبًا، سوائے واو عین کلمه بعد ازیا، تصغیر که در مکبر متحرك باشد، چراکه آن واو، بیا، بدل کرده شود جوارًا.

تشریکِ قانون: اس کانام فُویِلٌ فُویِلَهٌ مُقَیِلٌ مُقَیِلٌ مُقَیِلٌ مُقَیِلٌ کُا قانون ہے،اس کی کانام فُویِلٌ فُویِلٌهٔ مُقَیِلٌ مُقَیِلٌ مُقَیِلٌ مُقَیِلٌ کُا قانون ہے،اس کی دو تھم ہیں، پہلے کے لئے چھ شرطیں ہیں اور دوسرے کے لئے تین شرطیں ہیں مناقص۔

> حکم اول: یہ ہے کہ واوکویاء کرکے یاء میں ادغام کرنا واجب ہے۔ شرط نمبرا: دونوں ایک کلمہ میں جمع ہو مطلقاً۔ (خواہ حقیقی ہویا حکمی ہو) احتر ازی مثال: اَبُو یُوسُف، اَبُو یَعُقُوبَ (کلمہ الگہ) شرط نمبر۲: پہلاساکن ہو۔احتر ازی مثال: فُویلِیٰ، طَوِیْلٌ (پہلامتحرک ہے) شرط نمبر۳: سکون بھی لازم ہو۔

احتر ازی مثال: قُوئی ، یہاں واو کاسکون طقی العین کے جوازی قانون سے آیا۔ شرط نمبر م : جس کلمہ میں اس طرح واو، یا ، جمع ہوں اَفْعَلُ کے وزن پر نہ ہو۔ احتر ازی مثال: اَیُوَمُ

شرطنمبر 6: واو، یاء میں سے جو پہلے ہووہ غیر سے بدلا ہوا نہ ہو۔

احرّ ازی مثال: بُـویِعَ، مَـدَاعِیُوُ، که یهاں واو، یاءالف سے ضور ب، مضاریب کے قانون کی وجہ سے بدلے ہوئے ہیں۔

شرطنمبر ۲: واوعین کلمہ کے مقابلہ میں ایسی یا عضغیر کے بعد نہ ہو، جس کے مکبر میں بیدواوسالم اور متحرک ہو۔

احترازی مثال: مُفَینوِلٌ، مُفَینوِلَةٌ ان کامکبر مِفُولٌ، مِفُولَةٌ اسم آلی صغری، وصلی ہے۔ وسلی واومتحرک اور سالم ہے۔

اتفاقى مثال :كلم واحد حققى : جي فُويِل، فُويِلَة اصلى مَع فُويُول، فُويِلة اصلى فُويُول، فُويُول، فُويُول، فُويُولة تحد

كلمه واحد حكمى: جيم مُسُلِمِيَّ اصل مين مُسُلِمُونَ يَ تَفَا، ياء متكلم كَي طُرْف اضافت کی وجہ ہےنو ن اعرابی ساقط ہوا، مُسْلِمُوُی بنا، پھرواوکو یاء کر کے یاء میں ادغام كيا، مُسْلِمُيَّ بنا، پھرياء كى مناسبت سے ضمه ميم كوكسره سے تبديل كيا مُسْلِمِيَّ بنا۔

حکم دوم: پیہے کہ واوکو یاء کرکے یاء میں ادغام جائز ہے۔

شرطنمبرا: واوعین کلمہ کے مقابلہ میں ہو۔

احتر ازى مثال: أُضَيُونى بروزن فُعَيُليٰ

شرط مبرا: واو، یا تصغیر کے بعد ہو۔

احترازي مثال: سَيُودٌ (تَصْغِيرُ ہِيں)

شرط نمبر۳ :مكبر ميں سالم اور متحرك ہو۔

احر ازى مثال: قُويَل، قُويَل، قُويَلَة

اتفاقى مثال : مُقَيّلُ، مُقَيّلُهُ اصل مين مُقَيُولٌ، مُقَيُولَةٌ تصان مين ادعام، عدم ادغام دونوں جائز ہیں ، بیدونوں اسم آلہ صغریٰ ، وسطیٰ کی تصغیر کے صیغے ہیں۔

﴿ ..... قانون تمبراا ..... ﴾

هرحرف علت که بباعثے بیفتد، بوقت دور شدن آن باز آيد وجوبًا.

تشریکے قانون : اس کانام فُسو کُسنَ کا قانون ہے،اس کا ایک حکم ہے اور دو شرطیں ہیں۔

> تحكم: بيب كهرف علت محذوف كووالس لوثانا واجب ب\_ شرطنمبرا: حرف علت حذف ہوا ہو کسی سبب اور باعث ہے۔

احتر ازى مثال: قَالَ، يهان حذف نهين موار

شرطنمبر۲: وهسبب اور باعث زائل بھی ہوجائے۔

احتر ازی مثال : قُلُ، قُلُنَ ، یہاں سببِ حذف، جوالتھائے ساکنین ہے، اب بھی موجود ہے۔

اتفاقى مثال : قُولَنَّ، قُولا، لَمْ يَخَافَا، لَمْ يَخَافُوا، خَافَا، خَافُوا، لَا تَخَافُوا، لَا تَخَافُوا، لَا تَخَافُوا.

قُولَانَ َ جَبِ قُلُ کَآخر میں نون تقیلہ پیوست ہوا تو اس کا ماقبل (لام) مبنی برفتح ہوا، اب التقائے ساکنین باقی نہ رہا، اس لئے واومحذوف واپس آکر قُولُنَّ بنا۔ ﴿ فائدہ قانون نمبراا ﴾

مؤلاً ا: قُلِ الْحَقُ مِين لام كَمْتَحْرَكَ مُونَ يَعَكَرُامُوا''واو' واپس كيون نبيس آيا؟ ايسے بى لَا تَنْسَوُ الفَضُلَ اور اِشْتَرَوُ الضَّلَالَة مِين الف واوك سكون سے گراتھا، وہ واپس كيون نبيس آيا؟

جو (ب : لام اور واو کی حرکت دوسرے کلمہ کی وجہ سے ہے اگر دوسر اکلمہ نہ ہوتو یہاں پھر سکون ہوگا، لہذا بیحر کت اصلیہ نہیں بلکہ عارضی ہے اور عارضی حرکت بحکم سکون ہوتی ہے۔

مؤلاً ۲ : قُـوُلَـنَ مِيں بھی توحرکت دوسرے کلمہ کی وجہ سے ہے ، کیونکہ نو ن ثقیلہ الگ کلمہ ہے اگریپہ نہ ہوتولام پر پھرسکون آ جائے گا؟

جو (ب: یہاں نون تقلیہ اور قُلُ مل کرایک کلمہ بن گئے ہیں لہذا حرکت اصلیہ ہے۔ مؤ (ال ۳: لِتُدُعَوُنَّ، لِتُدُعَیِنَّ میں نون تقیلہ لِتُدُعَوُ وغیرہ کا جزء کیوں نہیں بنا؟ جو (ب: اصول یہ ہے کہ نون تقیلہ، خفیفہ جب ایسے صیغہ میں آئے جس میں ضمیر متنتر ہوتو وہاں نون کلمہ کا جزء بن جاتا ہے اور اگر ضمیر بارز ہوتو وہاں الگ بھی شار ہوتا ہے۔لہذالِتُدُعَوُنَّ میں الف واپس نہیں آئے گا۔

مؤل س: ال تحقیق ہے ثابت ہوا کہ ایک کلمہ کی حرکت اصلیہ ہوتی ہے اور اگر دوسر کے کلمہ کی وجہ ہے ہوتی عارضی ، پھر دَعَتَ اجواصل میں دَعَاتَ اللّٰ الف کو النقائے ساکنین کی وجہ ہے گرادیا ، اس الف کو واپس لوٹانا چاہئے جب کہ تاء کی حرکت اصلیہ ہے کیونکہ کلمہ ایک ہے۔

جو (ب : ایک کلمه میں حرکت اصلیہ جب ہوتی ہے کہ حرف متحرک هیقة ساکن نه ہو، بلکہ کی عارضی سبب اور باعث کی وجہ سے ساکن ہوا ہو۔ دَعَتَ میں تاء هیقة ساکن ہے، اس پرحرکت خلاف حقیقت ہے، الہذا بیحرکت عارضی ہے، کیونکہ اصل میں دَعَوَتُ تَحاالف کی وجہ سے تاء متحرک ہوئی۔ تقاالف کی وجہ سے تاء متحرک ہوئی۔

مؤلاً ۵ : خَفُ امر ئے خَافَا، خَافُوُا، خَافِی ُ وغیرہ میں فاءساکن تھی، الف کی وجہ ہے متحرک ہوئی،اس کا کیوں اعتبار کیا گیا؟

جوراب: خَفُ میں فاء بوجہ امر ساکن ہوئی، حقیقت میں متحرک ہے جیسے خاف، خِیُفَ، یَخَافُ وغیرہ

مؤلاً ٢: اگر دَعَتَا میں تاء ساکن مانا جائے توالتقائے ساکنین کا قانون جاری ہونا جائے ؟

جو (رب: جب ساکن اول مده یا نون خفیفه نه مو، درمیان کلمه میں بھی نه مواور حالت وقف بھی نه موتو و ہاں اس ساکن کو حرکت دی جاتی ہے جوآ خرکلمه میں مو، یہاں آخر میں حرف بھی ایسا ہے جو قابل حرکت ہی نہیں یعنی الف اور تاء پر عارضی حرکت موجود ہے، اس لئے بحالت وصل ساکنین کی قرآءت بھی دشوار نہیں لہذا قانون جاری نہ ہوگا۔

معلوم ہوتا ہے؟

جوراب : پیلغت ضعیفةلیله ہے،اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مؤلاك ٨: فَهُو المُهُتَدِ مِين ياءوايس كيون بين آئي ، جَبَه كرنے كاسبتوين تقا، جوالف لام سے ختم ہوا؟

جو (ب: يهال واپس آتى تھى ،جبكة رآن مجيد ميں دوسرے موقع پر فھے و السمُهُ تَسدِیُ ہے کیکن لغت ہذیل میں ایسی یاءجس کا ماقبل مکسور ہواس کا حذف کرنا جائز ہے۔اور بول بھی جواب دیا جاسکتا ہے کہ یاءموجود ہے،اس کئے کہ ماقبل کسرہ کولغت ہٰزیل میں باقی رکھتے ہیں جوان کے ہاں قائم مقام یاء ہوتا ہے، اور چیز بھی باعتبار خلیفہ كموجود هوتى ہے، ایسے ہى درج ذیل كلمات كاتكم ہے۔ يَـوُمَ التَّلاَقِ، يَـوُمَ التَّنادِ، يَوُمَ يَدُعُ الدَّاعِ، أُجِيبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ، بِالْوَادِ، وَالْبَادِ، يَوُمَ يُنَادِى الْمُنَادِ، اَلُكَبيرُ المُتَعَالِ.

سؤلا ٩:مِنُ وَاقِ، مِنُ وَالِ مِين بحالت وقف ياءوا پسُ نهيں آئی جب كه سببِ سقوطِ ياءزائل ہو چکا؟

جو (ب: جس کلمہ کے آخرہے یاءالقائے ساکنین تنوین ہے گرجائے اس پروقف بحذف الیاءتمام کے نز دیک اولی ہے اور پیصورت قانون مذکورہے مشتیٰ ہے۔ مؤ ﴿ اَ : لَهُمْ يَكُ مِينِ واونون كِ سكون كى وجه ہے گرا تھا جب نون ہى نەر ہاتو اس کاسکون بطریق اولی نہیں رہا، پھرواو کیوں نہیں آیا؟

جورک نیشاذے۔

مؤلال اا: جو یاءالقائے تنوین کی وجہ ہے گر جائے پھر تنوین ہی کسی وجہ ہے گر

جائے، تویاءواپس آتی ہے یانہیں؟اس بارے میں بہت ہی جامع ضابطہ ہونا جا سیم علاکہ پریشانی دوررہے؟

جو (ب: تنوین گرنے کے اسباب حیار ہیں۔

- (۱) اضافت: بوقت اضافت ياء كاوا پس لا ناواجب ب جيسے كُلُّهُمُ اتِيهُ مِي يَوُمَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُبدِيُهِ.
- (٢) وخول الف ولام: ياء كاوالس لا ناواجب ب جيب فَهُوَ الْمُهُتَدِئ مَّرَ لغتِ مذيل والح بهم اس ياء كوحذف كردية بين جيب فَهُو الْمُهُتَدِ. ٱلْمُنَادِ، ٱلْمُتَعَال وغيره-
- (س) وقف: يہال ياء كاوا پس لانا بھى جائز ہے، جيسے وَاقِسَى، وَالِمَى اور واپس نہلانا بھى جائز ہے، جيسے وَاق، وَالُ۔
  - (۴) ضرورۃ شعربہ: اس میں یاءواپس نہیں آئے گ۔ روُل ۱۲: لغت ہذیل کی تشریح کیاہے؟

جو (ل : الغت بذیل میں ہرایی یاء کو حذف کرنا جائز ہے جس کا ماقبل کمسور ہو، بشرطیکہ کسرہ کو برقر اررکھا جائے ، تا کہ وہ حذف یاء میں دلالت کرے، جیسے مَسسنُ یَا نُبُنی مَاکُنَّا نَبُغ ، وَ الْلَیُلِ إِذَا یَسُرِ ، اَطِیعُونِ یَسُقِیْنِ ، یَشُفِیْنِ اصل میں یَا تِی ، نَبُغِی ، یَسُری ، اَطِیعُونِی ، یَسُقِینِی ، یَشُفِینِی تَصَد

مؤلاً ١٣ : اَطِیُعُونِیُ میں اَطِیُعُو افعل ہے یا عِمیر شکلم ہے، درمیان میں نون کیا چیز ہے؟

> جو (ب : پینون،نونِ وقابیہ ہے۔ موالار بعد میرین کی میں تاریک کی

مؤ (ڭ ۱۳ : اس نون كونون وقاييە كيوں كہتے ہيں؟

مؤلاً ١٥: عَصَايَ مِينِ ماقبل ياء كيون مكسور نهين؟

جو (اب : اگریاء سے پہلے مدہ ہوتو ماقبل کو کسرہ دینا ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں۔ مؤلال ۱۶: اَطِیْسُعُونِیُ میں نون کو کیوں واجب قرار دیااور یہاں پرکس لئے وقابیہ ،

جوراب: مدہ کے افعال کوغیر مدہ افعال پرحمل کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگریہاں نون نہ ہوتا توفُ وَیّل قُو یّلَةٌ کے قانون سے اَطِیْسُعُیَّ پھر دِعِی کے قانون سے اَطِیْعِیَّ ہوجاتا، بالآخر کسرہ آجاتا۔

مؤلال ١٤ : نونِ وقايه كهال كهال آتا ہے؟

جوراب: فعل کے تمام صیغوں کے آخر میں جب یاء ضمیر آجائے تو نونِ وقابیلا نا واجب ہے، مگریانچ جگہ صرف جائز ہے، واجب نہیں:

- (١) يَفْعَلَان (٢) يَفْعَلُونَ (٣) تَفْعَلَان
  - (٣) تَفُعَلُونَ (۵) تَفُعَلِيُنَ

ان پانچ صیغوں کونون و قابیلانے کے بعداسے تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔

- (۱) نون کونون میں ادغام کرکے، جیسے اَتُحَاجُونِنی
  - (٢) دونول كااثبات بلاادغام، جيسے يَضُوبُونَنِي

(٣) ایک کوحذف کر کے ، جیسے فیسم تَبُشِسرُ وُنِ ، بعض اول کواور بعض علیٰ کو حذف کرتے ہیں۔ حذف کرتے ہیں۔

\*\*\*

besturdubooks.

#### بِسُمِ اللهُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ ط قوانين ناقص قوانين ناقص

## ﴿ .... قانون نمبرا ..... ﴾

هر واو، یا که واقع شود بعد الف زائده، بر طرف یا در حکم طرف، آن را به همزه بدل کنند وجوبًا.

تشریح قانون: اس کانام دُعَاءٌ مِدُعَاءٌ مِرُمَاءٌ کا قانون ہے،اس کا ایک حکم ہے اور تین شرطیں ہیں، ناقص۔

حکم: بیہ کہواو، یاءکوہمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔

شرط تمبرا: واو، یاءالف کے بعد ہو۔احتر ازی مثال: نَحُوّ، ظَبْیّ

شرط مُبر ا: الف بھی زائد ہو۔ احتر ازی مثال: وَاوّ ، یَای بروزن فَعُلّ

شرط نمبر ": واو، یا بکلمه کے طرف یعنی آخر میں ہو،خواہ حقیقتا آخر میں ہویا حکما۔

احرّ ازى مثال : شَفَاوَةً، شِكَايَةٌ، حِكَايَةٌ، سَخَاوَةٌ

اتفاقی مثال: (حقیقاً آخر میں ہونے کی) دُعَآءٌ، مِدُعَآءٌ، مِرُمَآءٌ اصل میں دُعَآوٌ، مِدُعَآوٌ، مِرُمَایٌ تھے۔

اتفاقی مثال: (حکمًا آخر میں ہونے کی) مِدُعَآءَ انِ، مِرُمَاءَ انِ اصل میں مِدْعَاوَان، مِرُمَایَان تھے۔

حکمًا آخر میں ہونے کا مطلب ہیہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایبا حرف آیا ہو، جسکا ہونا دائمًا لا زم نہ ہو بلکہ بعض اوقات جدا بھی ہو سکے، جیسے نون تثنیہ، کہ مفر داور جمع کے صیغوں میں نہیں ہوتا،اور جازم کے دخول سے بھی حذف ہوجا تا ہے.۔

# ﴿ .... قانون نمبر٢ ..... ﴾

هر واو، یآء که واقع شودمقابله لام کلمه و ماقبل او مکسور باشد آن واو را بیا، بدل کنند وجوبًا.

تشریح قانون : اس کانام دُعِ ۔۔۔ کی کا قانون ہے،اس کا ایک حکم ہے اور دو شرطیں ہیں، ناقص۔

حکم: بہے کہ واوکو یاء سے تبدیل کرنا واجب ہے۔

شرطنمبرا: واولام کلمه کے مقابله میں ہو۔احتر ازی مثال: عِوَضٌ، حِوَلٌ شرطنمبر 7: ماقبل اس کا مکسور ہو۔احتر ازی مثال: دَلُوٌ، دَعَوَ، یَدُعُوُ اتفاقی مثال: دُعِی اصل میں دُعِوَ تھا۔

## ﴿..... قانون نمبر ۳ ......﴾

هریآ، که واقع شود، در آخر فعل و فتح غیر اعرابی و ماقبلش مکسور باشد، کسره ماقبلش را بفتح بدل کرده جوازًا، یا، را با الف بدل کنند وجوبًا بر لغت بنی طے۔

تشریح قانون: اس کانام دُعییٰ، بِھیٰ کا قانون ہے،اس کا ایک تھم ہےاور چارشرطیں ہیں،ناقص۔

تحکم: یہ ہے کہ یاء کے ماقبل کسرہ کوفتہ سے تبدیل کرنا جائز ہے اور بعد میں قَالَ بَاعَ کے قانون کی وجہ سے یاء کوالف سے تبدیل کرنا واجب ہے برلغت بنی طے۔ شرط نمبرا: یا فعل کے آخر میں ہو۔احتر ازی مثال: فَهِیَ شرط نمبرا: یاء مفتوح ہو۔احتر ازی مثال: یَوْمِیُ شرطنمبر عن فتح بھی غیراعرابی ہو۔احترازی مثال: لَنُ یَّرُمِیَ شرطنمبر من : یاء کاماقبل مکسور ہو۔احترازی مثال: دَمیٰ اصل میں دَمَیَ تھا۔ اتفاقی مثال: دُعیٰ، بِھیٰ اصل میں دُعِیَ، بِھِی تھے۔

﴿ .... قانون نمبرهم ..... ﴾

هر واو،یا، مضموم یا مکسور که واقع شود مقابله لام کلمه، بعد از ضمه و کسره، حرکت آن را حذف می کنند وجوبًا بشرطیکه درمیان کسره واو، ضمه و یا، نه باشد، آن واو، یا، بدل از همزه با ابدال جوازی و حرکتش منقول از همزه نه باشد.

تشریح قانون :اس کانام یک نُعُو یک مُصِی کا قانون ہے،اس کا ایک حکم ہے اور سات شرطیں ہیں،ناقص۔

تحكم: بيه به كه واو، ياء كى حركت كوحذف كرنا واجب بـ شرط نمبرا: واو، ياء ضموم يا مكسور بهو \_احتر ازى مثال: لَـنُ يَدُعُوَ، لَنُ يَرُمِىَ، يَدُعُوَان، يَرُمِيَان

شرطنمبر۲ : لام کلمه کے مقابله میں ہو۔احتر ازی مثال : قُولَ، بُیعَ شرطنمبر۳ : اس سے پہلے ضمه یا کسرہ ہو۔احتر ازی مثال: یُدُعَوُ، یُرُمَیُ شرطنمبر۷ : یاء، کسرہ وواو اور واو،ضمہ ویاء کے درمیان نہ ہو۔ احتر ازی مثال : تَرُمِیُونَ، تَدُعُویُنَ

شرطنمبر 3: واو، یاء ہمزہ سے ابدال جوازی کے ساتھ بدلے ہوئے نہ ہوں۔

احتر ازی مثال : قَادِی، مُسُتَهُزِیٌ اصل میں قَادِءٌ، مُسُتَهُزِءٌ عَصِهِ عَصَهِ عَصَهِ عَصَهِ الله الله الله ع شرطنمبر ٦ : واو، یاءکی حرکت منقول از ہمزہ نہ ہو۔

احترازی مثال: یَسُو، یَجِیُ اصل میں یَسُوءُ، یَجِیءُ تھے۔ شرطنمبر ک: واو، یاء معلل نہ ہو۔احترازی مثال: رَخَآئِیُ اتفاقی مثال: یَدُعُو، یَرُمِیُ اصل میں یَدُعُو، یَرُمِی تھے،اس قانون کی وجہ سے واو، یاء کی حرکت کوحذف کیا تو یَدُعُو، یَرُمِی ہے۔

﴿ ..... قانون نمبر۵ ..... ﴾

هر واوکه واقع شودسیوم جا، چوں صائد شود، حرکت ماقبلش مخالفش شود آں را بیا بدل کنند وجوبًا۔

تشریح قانون: اس کانام یُلدُعییٰ یُعُلیٰ کا قانون ہے،اس کا ایک حکم ہے اور تین شرطیں ہیں،ناقص۔

> حکم: یہ ہے کہ واوکو یاء سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ شرط نمبرا: واواصل میں تیسری جگہ یرہو۔

احترازی مثال: اِسْتَوْقَدَ، اِسْتَوُجَبَ (که یهاں واواصل یعنی مجرد میں پہلی جگه پرہے)

شرط نمبر 1: واوترقی بھی کرے یعنی چوتھی یا پانچویں جگہ میں چلی جائے۔ احترازی مثال: دَعَوا اصل میں دَعَوُوا تھا۔ شرط نمبر ۳: واد کا ماقبل مضموم یا واوساکن نہ ہو۔ احترازی مثال: یَدُعُو، مَدُعِیِّ اصل میں مَدُعُورٌ تھا۔ بِ إِرْتَادَا لَصْرِبِ اتفاقی مثال: يُدُعيٰ، يُعُلَىٰ ،يُسُتَدُعیٰ، اصل میں يُدُعَوُ،يُعُلُوْ الْمَامِلِينِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يُسْتَدُعُونُ ، تقير

## ﴿ ..... قانون تمبر٢ ..... ﴾

هر جمع مكسر در ناقص بروزن فَعَلَةٌ باشد فاء كلمه را ضمه دادن رجوبًا۔

تشريح قانون : اس كانام دُعَالةٌ كا قانون ب،اس كاايك حكم باورجار شرطیں ہیں، ناقص ۔

حکم: بیہ ہے کہ فاءکلمہ کوضمہ دیناوا جب ہے۔

شرطمُبرا: جمع كاصيغه مو-احتر ازي مثال: صَلواةٌ، ذَ كُواةٌ

شرط مبرا: جمع بھی مکسر ہو۔احتر ازی مثال: دَاعُوُنَ (جمع سالم ہے)

شرط نمبر ۳: جمع مکسر بھی ناقص کی ہو۔احتر ازی مثال: قَالَةٌ (اجوف ہے)

شرط نمبر م : يجع فَعَلَةٌ كوزن يرمو

احرر ازى مثال: دعآءٌ ،اصل مين دِعَاوٌ تفار

اتفاقي مثال: دُعَاةٌ اصل مين دَعَوَةٌ تها، قال باع كة انون كي وجه واوالف سے بدل كر دَعَاةٌ بنا، كھراس قانون نمبر ٢ كى وجه سے دُعَاةٌ بنا۔

#### ﴿ ..... قانون تمبر∠ ..... ﴾

هر واو لازم غير بدل از همزه كه واقع شود، در آخر اسم متمكن ماقبلش مضموم باشديا واو مده زائده باشد، در جمع آن را بیا بدل کنند وجوبًا، و در مفرد مانع از وجوب

تشریح قانون: اس کانام دِعِے گئی کاپہلاقانون ہے،اس کا ایک حکم ہے اور چھ شرطیں ہیں، ناقص۔

تحکم: بیہے کہ واوکو یاء سے تبدیل کرنا واجب ہے۔

شرط نمبرا: واولازم ہو۔

احتر ازی مثال: صَادِبُو (بیواوتوین کے عوض آئی ہے، قانون جوازی کے ساتھ) شرط نمبر 7: ہمزہ سے بدلا ہوانہ ہو۔احتر ازی مثال: کھے ہوًا ،اصل میں

كُفُواً تقاـ

شرطنمبر : كلمه كآخر مين مو-احتر ازى مثال: مَقُوُولٌ

شرطنمبره : اسم كة خرمين هو احترازي مثال : يَدُعُوُ

شرطنمبر۵: اسم بھی متمکن ہو۔احتر ازی مثال: هُوَ

شرطنمبر ۱ : واوکاماقبل مضموم ہویاواو مدہ زائدہ ہو، جمع میں مطلقاً اور مفرد میں اس شرط سے کہ اس سے پہلے دوسرا واومتحرک ہو۔ (اگر مفرد میں دوسرا واومتحرک نہ ہوتو قانون جوازی ہوگا)

احترازی مثال: دَنُوْ، مَدُعُی اصل میں مَدُعَوْ تھا، دَوَاعِ اصل میں دَوَاعِوُ تھا، دَوَاعِ اصل میں دَواوے پہلے تھا، ان میں ماقبل ساکن، مفتوح، مکسور ہے۔ مَدُعُوُوْ (اسم مفعول) اس میں واوے پہلے واومدہ زائدہ ہے کیکن بیمفرد ہے جمع نہیں اور اس سے پہلے دوسرا واومتحرک بھی نہیں۔ واومدہ زائدہ ہے کہا نہیں ادر اس سے پہلے دوسرا واومتحرک بھی نہیں۔ اتفاقی مثال: ماقبل مضموم اَدُلُیّ، تَبَنُّی اصل میں اَدُلُوّ، تَبَنُّوْ تھے۔ ماقبل مدہ زائدہ ہوجمع میں دُعُوُی اصل میں دُعُوُو تھا۔

وەمفردجس میں مدہ زائدہ سے قبل واومتحرک ہو مَقُوُ وُ یُاصل میں مَقُو ُ وُ تھا۔ مُنْکُنی وہ مفرد جس میں مدہ زائدہ سے قبل واومتحرک نہ ہو مَدُعُو ُ یُاصل میں مَدعُو ُ وُ تھا۔

#### ﴿ ..... قانون نمبر ٨ ..... ﴾

هرياء مشدديا مخفف كه واقع شود، در آخر اسم متمكن ماقبلش اگريك حرف مضموم باشد ضمه آن را بكسره بدل كنند وجوبًا، و اگر دو باشد چون دُعِیٌّ، ضمه متصل را وجوبًا، غير متصل را جوارًا۔

تشریحِ قانون : اس کانام دِعِیٌ کادوسرا قانون ہے،اس کے دوحکم ہیں اور ہر ایک کے لئے تین تین شرطیں ہیں ، دومشتر ک اورایک افتر اقی۔

تحکم اول: یہ ہے کہ یاء سے ماقبل حرف کے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔
شرط نمبرا: یاء مشد دیا مخفف آخر میں ہو۔ احتر ازی مثال: بُیعً
شرط نمبرا: آخر بھی اسم مسمکن کا ہو۔ احتر ازی مثال: نَھُی (یفعل ہے)
شرط نمبرا: یاء سے پہلے ایک حرف مضموم ہو۔ احتر ازی مثال: دُعُیٌّ
اتفاقی مثال: اَدلِیٌ، مَرُمِیٌّ اصل میں اَدُلُیّ، مَرُمُوی ﷺ بنا۔
فُویًلَةٌ کے قانون سے مَرُمُیٌّ بنا، پھراسی قانون کی وجہ سے مَرُمِیؓ بنا۔

تحکم دوم : یہ ہے کہ یاء سے قبل متصل حرف کے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کرنا واجب ہےاور منفصل کا جائز ہے۔

افتراقی شرط: یاء سے پہلے دوحرف مضموم ہوں۔احترازی مثال: اَدلُیّ اتفاقی مثال: دِعِ۔ یُّ اصل میں دُعُ۔ یُّ تھا،اس کے عین کے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کرنا واجب ہے اور دال کا ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے اور ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کڑنا الالالالالالی ہے۔ بھی جائز ہے۔لہٰدا دُعِی، دِعِی دونو ں طرح پڑھنا جائز ہے۔

فائدہ: دَوَاعِ اصل میں دُواعِوُ تھا، پھر دَوَاعِ ہوا، اس میں صرفیوں کا اختلاف ہے کہ دَوَاعِ ہوا، اس میں صرفیوں کا اختلاف ہے کہ دَوَاعِ میں تنوین کون کوئ کے ہاں تنوین مکن ہے، اور منشاء اختلاف، تعلیل کا اختلاف ہے، چونکہ اس کی تعلیل کے دوطریقے ہیں ای وجہ سے تنوین میں اختلاف آیا۔

جوعوض کے قائل ہیں وہ تعلیل یوں کرتے ہیں کہ دَوَاعِـوُ کوغیر منصرف مان کر تعلیل جوعوض کے قائل ہیں وہ تعلیل اون سے یاء شروع کرتے ہیں، کہ دُعِی کے قانون سے یاء شروع کرتے ہیں، کہ دُعِی کے قانون سے یاء کے ضمہ کو حذف کیا گیا، اور پھریاء ساکن کو حذف کرکے اس کے عوض تنوین لایا گیا، لہذا جَوَاع ہوا۔

مجومکن کے قائل ہیں وہ اس پر غیر منصرف کے حکم لگانے سے پہلے تعلیل کرتے ہیں، کہ دُعِی کے قانون سے ضمہ کو حذف کیا، ہیں، کہ دُعِی کے قانون سے واویاء بنا، پھریکڈ نُوٹِ یَوٹِ مِنی کے قانون سے ضمہ کو حذف کیا، پھریاء ساکن اور تنوین میں اجتماع ساکنین ہوا، تویاء کو حذف کیا، لہذا دَوَاع بنا۔

#### ﴿ ..... قانون نمبر ٩ ..... ﴾

هر حرف علت كه واقع شد در آخر فعل مضارع وقت دخول جوازم و بناكردن امر حاضر معلوم حذف كرده شود وجوبًا.

تشریح قانون : اس کانام کے میڈئے کہ یُدُع کا قانون ہے،اس کا ایک تھم ہے اور دوشرطیں ہیں، ناقص۔ besturdubook

حکم: بیے کہ رف علت کا حذف کرنا واجب ہے۔

شرطنمبرا: حرف علت فعل مضارع کے آخر میں ہو۔

احرّ ازى مثال : لَهُ يُوْعَدُ

شرط نمبر ا: اس پرکوئی جازم داخل ہویااس سے امرحاضر معلوم بنانے کا ارادہ ہو۔

احترازي مثال : يَدْعُوُ، يَرُمِيُ

ا تَفَاقَى مِثَالَ: لَمُ يَدُرُّ كُو لَمُ يُدُعَ ، لَمُ يَرُمِ ، أَدُعُ ، لِتُدُعَ

﴿ .... قانون نمبر ا .... ﴾

در التقائے ساکنین علی غیر حدہ اگر ساکن اول غیر مدہ واو جمع باشد، آن را حرکتِ ضمه می دهند وجوبًا، و اگر ساکنِ اول غیر مدہ یا، واحدہ باشد آن راحرکتِ کسرہ می دهند وجوبًا۔

تشریحِ قانون: اس کانام لِتُدُعَوُنَّ لِتُدُعَیِنَ کا قانون ہے،اس کے دو حکم ہیں اور ہرایک کے لئے تین تین شرطیں ہیں، ناقص۔

حکم اول: یہ ہے کہ پہلے ساکن کوضمہ دینا واجب ہے۔

شرط نمبرا: التقائے ساکنین علی غیرحدہ ہو۔

احرّ ازى مثال: إحْمَآرَّ، أَحُمُورً

شرطنمبر۲: پہلاسا کن غیرمدہ ہو۔احتر ازی مثال: اِحُسُو بُوُنَّ (قانون کی وجہ سے اِحسُو بُنَّ بنا)، لِتُصُو بُوُنَّ (قانون کی وجہ سے لِتُصُو بُنَّ بنا)

شرطنمبر٣ : پہلاساكن واوجمع ہو۔احتر ازى مثال : لَوِ اسْتَطَعُنَا، لِيَدُعُوَنَّ

besturdubook

ا تفاقى مثال : لِتُدْعَوُنَّ ، اصل ميں لِتُدُعَوُنَّ تھا.

تحكم دوم: بيه كه ساكن اول كوكسره ديناواجب ...

شرطنمبرا: التقائے ساکنین علی غیرحدہ ہو۔

احترازي مثال: إحْمَارً، أَحُمُورً

شرط نمبرا: پہلاساکن غیرمدہ ہو۔

احترازی مثال: اِخُسرِ بِیُنَّ ﴿ قانون کی وجہ۔ یے اِخْسرِ بِنَّ بنا)، لِتُسخَسرَ بِیُنَّ ﴿ قانون کی وجہ سے لِتُخْسرَ بِنَّ بنا)

شرطنمبرس: پہلاساکن یاءواحدہ مؤنثہ ہو۔

احتر ازى مثال: لِتُرُمّيَنَّ، ضَارِبَي الْقَوُمِ

اتَّفَا فَي مثال : لِتُدُعَيِنَّ اصل ميں لِتُدُعَيُنَّ تَحَار

#### ﴿ ..... قانون نمبراا ..... ﴾

واو لام كلمه فعلى اسمى ياء مى شود وجوبًا و ياء لام كلمه فعلى اسمى واو مى شود وجوبًا

تشریح قانون: اس کانام دُعُیٰ تَقُویٰ فَتُویٰ کا قانون ہے،اس کے دو تھم ہیں اور ہرایک کے لئے تین تین شرطیں ہیں، ناقص۔

تحکم اول: بہے کہ واوکو یاء سے تبدیل کرنا واجب ہے۔

شرطنمبرا: واولام كلمه كے مقابله ميں ہو۔احتر ازى مثال: قُوللى

شرطنمبر : كلم بھی فُعُلی كے وزن پرہو۔ احتر ازى مثال : دَعُوَىٰ

شرطنمبر۳ : فُعلنی بھی اتمی ہوخواہ حقیقۃ اتمی ہویاحکمًا اتمی ہو۔

احترازي مثال: غُزُوَيٰ

besturdubooks. اتفاقى مثال: حقيقى فُعُلَى: دُنْيَا، عُلْيَااصل مِن دُنُوَى، عُلُوَى تھے۔ حكمى فُعُلى : دُعْيَا اصل مين دُعُوَى تَعَار

حکم دوم: بیہے کہ یا <sub>ع</sub>کو واوسے تبدیل کرنا واجب ہے۔

شرطنمبرا: یاءلام کلمہ کے مقابلہ میں ہو۔احتر ازی مثال: بَیُعنی

شرطنمبر : کلم بھی فَعُلیٰ کے وزن پر ہو۔احتر ازی مثال : رُمُیٰ

شرطنمبر بس : فَعُلْمِي بَهِي آئي ہو۔احتر ازي مثال : صَدُی

ا تَفَاقَى مِثَالَ: يَقُوَىٰ ، فَتُوَىٰ اصل مِينِ يَقُيَىٰ ، فَتُيَىٰ عَے۔

## ﴿ .... قانون تمبر١٢ ..... ﴾

هرهمزه که واقع شود بعد از الف مفاعل قبل یاء و در مفرد قبل از یا، نبود، آن لا بیا مفتوحه بدل کنند و جوبًا، مگر آن همزه که واو واقع شده بود در مفرد بعد از الف چهارم جا، چراکه آن همزه را در جمع بواو مفتوحه بدل کنند وجوبًا۔ تشریح قانون : اس کانام رَ خَایا اَدَاوَا کا قانون ہے،اس کے دوجکم ہیں اور ہرایک کے لئے دودوشرطیں ہیں، ناقص۔

تحکم اول : پیہے کہ ہمزہ کو یاءمفتوحہ سے تبدیل کرناواجب ہے۔

شرط تمبرا: ہمزہ الف مفاعل کے بعدیاء سے پہلے ہو۔

احترازی مثال: شَرَائِفُ (کہ یہاں یاءے پہلے ہیں ہے، بلکہ فاءے پہلے ہے) شرطتمبر۲:مفردمیں یاءے پہلے نہ ہو۔احترازی مثال: جَوائِمی اس کامفر دَجّاءِ یَةٌ

ے(ہمزہ یاءے پہلے ہے)

اتفاقی مثال: رَخَایَااصل میں رَخَایِوُ تھا۔ شرائف کے قانون کی وجہ سے رُخَائِوُ بنا، پھر دُعِی کے قانون کی وجہ سے رُخَائِوُ بنا، پھر دُعِی کے قانون سے ہمزہ کویاء مفتوحہ سے بدل دیا رَخَائِیُ ہوا، پھر قال جاع کے قانون سے دوسری یا الف سے بدل مفتوحہ سے بدل دیا رَخَائِیُ ہوا، پھر قال جاع کے قانون سے دوسری یا والف سے بدل کر رَخَایًا ہوا۔

تحکم دوم: بیہ کہ ہمزہ کو واومفتوحہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ شرط نمبرا: ہمزہ الف مفاعل کے بعدیاء سے پہلے ہو۔ احتر ازی مثال: شَرَائِفُ

شرطنمبر ۲: اس جمع کے مفرد میں الف کے بعد چوتھی جگہ پر واو ہو، یعنی کلمہ میں چوتھا حرف واو ہوا درالف کے بعد ہو۔

احترازی مثال: رَخَایَا اس کامفرد رَخِیُّوَةٌ ہے(واوچو تھی جگہ پر ہے لیکن الف کے بعد نہیں)

اتفاقی مثال: اَدَاوَا اصل میں اَدَایِو ُ تھا۔ شرائف کے قانون سے اَدَائِو ُ بنا، پھر دُعِی کے قانون سے اَدَاؤ بنا، پھر ای رَخَایا اَدَاوَا کے قانون کی وجہ سے اَدَاوَ یُ کھر دُعِی کے قانون کی وجہ سے اَدَاوَ اُ کو اُکُ ہنا، پھر ای رَخَایا اَدَاوَا کے قانون کی وجہ سے اَدَاوَ اُ ہوا ، اس کا مفرد اَدَاوَ ہُ ہے ، اس میں واوالف ہوا پھر قبال باع کے قانون سے اَدَاوَ ا ہوا ، اس کا مفرد اَدَاوَ ہُ ہے ، اس میں واوالف کے بعد بھی ہے اور چوتھی جگہ یر بھی ہے۔

## ﴿..... قانون نمبر٣١.....﴾

هرجائے که سه یاء در یك كلمه جمع شوند بایں طور كه اول مدغم در ثانى ، و ثالث مقابله لام كلمه آن ثالث را حذف کنند نسیاً منسیاً، بشرطیکه در فعل و جاری مجرائے فعل سیاً منسیاً، بشرطیکه در فعل و جاری مجرائے فعل سیائی میں نباشد، هم چنیں اگر دو یاء جمع شوند، حذفِ یکے جائز است چوں سیّد که اور اسید خواندن جائز است.

تشریکِ قانون : اس کانام دُخےیٌ دُخیَّهٔ کا قانون ہے،اس کے دو حکم ہیں اور حکم اول کے لئے چارشرطیں ہیں اور دوم کے لئے تین شرطیں ہیں، ناقص۔

حکم اول: بیہ کہ تین یاء میں سے ایک کا حذف کرناواجب ہے۔

شرط مبرا: تینوں ایک کلمه میں ہوں۔

احترازى مثال : أُخَيُّ يُوسُفَ ، بُنَيُّ يَعُقُوبَ

شرطنمبر۲: پېلى دوسرى ميں مذغم ہو۔احتر ازى مثال: حَيتٌ

شرط نمبر " تيسرى ياءلام كلمه كے مقابله ميں ہو۔ احتر ازى مثال : مُقَيّنُ لُ

شرط نمبر ، فعل اور جاری مجرائے عل (یعنی اسم فاعل مفعول) میں نہ ہو۔

احرّ ازى مثال: حَيَّىَ، يُحَيّىٰ، مُحَيّىٰ

اتفاقى مثال: رُخَيٌّ ، رُخَيَّةٌ اصل ميں رُخَيِّيٌ، رُخَيِّيَةٌ تھے۔

حکم دوم: بیہ کہ دویاء میں ہے ایک کا حذف کرنا جائز ہے۔

شرط مُبرا: دونوں ایک کلمه میں ہوں۔ احتر ازی مثال: اَبِی يَعُقُوبَ

شرطنمبر۲: پېلې دوسري ميں مدغم ہو۔احتر ازي مثال: بُيَيُعلي

شرطنمبر : فعل اور جاری مجرائے فعل (یعنی اسم فاعل مفعول) میں نہ ہو۔

احر ازى مثال: بَيَّعَ، قُوَيِلٌ

ا تفاقی مثال : سَیّدٌ، مَیّتٌ کو سَیُدٌ، مَیْتٌ پڑھناجائز ہے۔

## ﴿ .... قانون نمبر ١٩ ..... ﴾

هرواو، یا که واقع شود قبل تا تانیث یا زیادتی فَعُلانِ ما قبلش واو مضموم باشد، ضمه ماقبلش را بکسره بدل کنند وجوبًا، و اگر غیر واو باشد، آن یا درا بواو بدل کنند و واو برحال خود باشد.

تشریح قانون : اس کانام قَوِوَتُ ، طَوِیَتُ، نَهُوَتُ، رَمُوَتُ کا قانون ہے،اس کے دو تھم ہیں اور ہرایک کے لئے دودو شرطیں ہیں، ناقص۔

حکم اول : بیہ کہواویاء کے ماقبل ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کرناواجب ہے۔

شرط مُبرا: واو، یاءتاءتا نیٹ یازیادتی فَعُلانِ سے پہلے ہو۔

احترازي مثال: قَوُوا، طَوُيَا

شرط نمبر ا: واو، یاء سے پہلے واوضموم ہو۔ احتر ازی مثال: نَهُوَتُ، رَمُیتُ
اتفاقی مثال: قَـوُوَتُ، طَـوُیتُ یہاں واوکضمہ کوکسرہ سے تبدیل کرکے
قـووَتُ، طَـویَتُ پڑھنا واجب ہے۔ ای طرح قـووَانِ، طَـوُیَانِ کو قَـووَانِ، طَویَان پڑھنا واجب ہے۔ ای طرح قـووَانِ، طَـویَان کو قـووَانِ، طَویَان پڑھنا واجب ہے۔

تحکم دوم: بیہ کہ داوکوایے حال پر چھوڑ نااور یا ،کو داوسے تبدیل کرنا داجب ہے۔ شرط نمبرا: تاء تانیٹ یاءزیادتی فَعُلاَن سے پہلے ہو۔

احترازى مثال: نَهُوَا، رَمُيَا

شرط نمبرا: واويآءے پہلے واومضموم نه ہو۔

احْرَ ازى مثال : قَوُوَتْ، طَوُيَتُ، قَوُوَان، طَوُيَان

اتفاقی مثال: نَهُوَتُ ، نَهُ وَانِ ، رَمُوَتُ ، رَمُوَانِ اصل مِیں نَهُ وَانِ ، رَمُوَانِ اصل مِیں نَهُ وَاثِ ، نَهُ وَانِ ، رَمُیَتُ ، رَمُیَانِ (نَهُ وَتُ ، نَهُوَان مِیں واوا پنے حال پر ہے اور رَمُیَتُ ، <sup>ان</sup> اللہٰ وَاسْ رَمُیَان مِیں یا ءکووا و سے تبدیل کیا گیا )

﴿ ..... قانون نمبر۵ا.....﴾

هر یاء که واقع شود در آخر فعل و ماقبلش مضموم باشد واو شود وجوبًا.

تشریح قانون : اس کانام رَمُ سوَ کا قانون ہے،اس کا ایک تھم ہے اور تین شرطیں ہیں،ناقص ۔

> تحكم: بدہے کہ یاء کو واوسے تبدیل کرنا واجب ہے۔ شرط نمبرا: یاء کلمہ کے آخر میں ہو۔ احتر ازی مثال: بُیعِ شرط نمبرا: آخر بھی فعل کا ہو۔ احتر ازی مثال: تَبَنَّی شرط نمبرات: ماقبل یاء کا مضموم ہو۔ احتر ازی مثال: رُمِی اتفاقی مثال: رَمُوَ اصل میں رَمُی تھا۔

> > \*\*\*

wordpress.ch besturduboc

بسُم الله الرَّحُمٰن الرَّحِيْم ط قوانين مهموز ﴿ ..... قانون تمبرا ..... ﴾

هر همزه ساکن مظهر که ماقبلش متحرك باشد همزه در دیگر کلمه، ماسوائے همزه مطلقاً، آن همزه ساکن را بوفق حركتِ ماقبل بحرف علت بدل كنند جوازاً، بشرطيكه باعثِ تحريكش موجود نباشد.

تشريح قانون : اس كانام يَامَنُ يُوْمَنُ كا قانون ب،اس كاايك حكم باور جا رشرطیں ہیں ، ناقص <sub>-</sub>

حکم: بیے کہ ہمزہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ شرطنمبرا: جمزة ساكن مور احترازي مثال: سَعَلَ شرطنمبر۲: همزه مظهر هو۔احتر ازی مثال: سَئَّلَ

شرط نمبر : إگراس ہمزہ سے پہلے ہمزہ ہے تواس کے لئے شرط ہے کہ دوسرے کلمہ میں ہواور ہمزہ کے سوا دوسرے حروف کے لئے بیشر طنہیں، وہ مطلقاً ہیں خواہ ایک کلمہ میں ہوں یا دوسر ہے میں۔

احترازی مثال: أَأْمَنَ (که یہاں قانون وجوبی ہے)

شرطنمبرہ : ہمزہ کی حرکت کے لئے کوئی سبب بھی نہو۔

احترازی مثال: يَامُمُ اصل ميں يَا أُمُّهُ عَا، يهاں حركت ہمزہ كے لئے

تحانس سبب ہے۔

ا تفاقی مثال : ہمزہ کے علاوہ حرفوں کی ایک کلمہ میں ہوں : یک اعمنُ، یُوُمَنُ، رُ رَاسٌ، بُوُسٌ، بِیُرٌ اصل میں یَا أَمَنُ، یُوْمَنُ، رَأْسٌ، بُوْسٌ، بِئُر یضے۔ہمزہ کے علاوہ حرفوں جو کہ دوکلموں میں ہوں : اَلَّذِی ایْتُمِنَ اصل میں اَلَّذِی ائْتُمِنَ تھا۔

جَمْره كَى مَثَالَ: يَايُّهَا القَارِىءُ وُتُمِنَ، مَرَدُتُ بِقَارِىءِ ايُتُمِنَ، رَأيتُ القَارِىءَ اتُمِنَ اصل مِين تَيْول جَلَه أُنتُمِنَ تَهَاد

## ﴿ ..... قانون نمبر۲ ..... ﴾

هر همزه ساکن مظهر که ماقبلش دیگر همزه متحرك باشد از آن کلمه آن همزه ساکن را بوفق حرکت ماقبل بحرفِ علت بدل کنند وجوبًا، بشرطیکه باعث تحریکش موجود نباشد، اگر همزه اول وصلی باشد و در درج کلام می افتدوهمزه ثانی بصورت خود عودمی کنند وجوبًا، مگر کُل، مُر، خُذ شاذ اند.

تشریحِ قانون: اس کانام المَنَ أُوْمِنَ اِیْمَانًا کا قانون ہے،اس کا ایک حکم اور پانچ شرطیں ہیں،ناقص۔

تھم: یہ ہے کہ ہمزہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کرنا اجب ہے۔

شرطنمبرا: همزه ساكن هو۔احتر ازى مثال: ﴿ وَ

شرط مُبر ٢: همزه مظهر هو \_احتر ازى مثال: أءً رَ

شرط نمبر " : اس كاماقبل دوسرا بهمزه متحرك بهو \_احتر ازى مثال : يَأْمَنُ

شرطنمبریم: دونوں ہمزہ ایک ہی کلمہ میں ہوں۔احتر ازی مثال: یَساَیُّیُهُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

شرطنمبر۵: اس ہمزہ کی حرکت کے لئے کوئی سبب بھی نہ ہو۔

احترازى مثال : أَءُمُّ

اتفاقي مثال: الْمَنَ، أُومِنَ، إِيْمَانًا اصل مِينَاءُ مَنَ، أُومِنَ، إِنُمَانًا تَصِهِ

﴿ فُوا مُدْقانُون نُمِيرًا ﴾

حکم کیوں جاری نہیں؟

فائده نمبرا: مولا: جمزه مبدل عود كرسكتا بيانبين؟

جو (ب: اگر ہمزہ اول قطعی ہے تو ہمزہ ٹانی (مبدل)مطلق عودنہیں کرسکتا خواہ درج کلام میں ہو یانہیں ،اگراول وصلی ہے تو جب درج کلام میں واقع ہوجائے تو خودعود کرے گا، وجوبًا کیونکہ درج کلام کی وجہ ہے ہمزہ وصلی ساقط ہو جائیگا، اب صرف ایک ہمزہ ساکن رہ جائے گا چنانچہ اُو تُسمِنَ درج کی صورت میں اَلَّـذِی ائتُسمِنَ بنے گا، بعد میں یَامَنُ يُومَنَ كے جوازي قانون ہے حرف علت كے ساتھ تبديل ہوسكتا ہے، وجو بي قانون (اُمُانَ ) ہے نہیں ،اوراس عود کوواجب اس لئے کہا گیا کہا گرعود سے پہلے جوازی قانون لگایا جائے تو بعض مقامات میں مخالف ہوگا، جیسے فَاتُوا میں دخولِ فاءے پہلے اِینے وا تھا اگر دخول فاء کے بعد جوازی حکم لگانا جا ہیں توضیح نہیں لگے گااس لئے کہ اس کا تقاضابیہ ہے کہ ہمزہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے اور یہاں ماقبل کی حرکت فتحہ ہے، جسکا تقاضا بیہ ہے کہ ہمزہ کوالف سے بدلا جائے ،اوریہاں پر یاء ہے جوالف کے ساتھ جمع نہیں ہو عتی ،اس لئے صورت ِاُولیٰ کی طرف عود کو واجب کہا۔ فائده نمبر : مول : مُحل، خُذ، مُو جوامر کے صینے ہیں ان میں اس قانون کا

جوراب: ان میں شذوذ ہے دونوں ہمزوں کوخلاف قیاس حذف کیا گیا ۔ آگھیں مندوذ ہے دونوں ہمزوں کوخلاف قیاس حذف کیا گیا ۔ آگھیں منکسل کے کہ قرآن کریم میں عربی کی سندو کے لئے کہ قرآن کریم میں عربی ہمزہ کے عود کے ساتھ مذکور ہے۔ جیسے وَ اأْمُرُ اَهلَک بالصَّلوٰ ق۔

بعض صرفیوں نے قلب مکانی کا قول کیا ہے، تفصیل اس کی بیہ ہے کہ بیکلمات اصل میں اُؤٹکل، اُؤٹحذ، اُؤ مُر تھے، پھران صیغوں میں قلب مکانی ہوئی، فاءکوئین کی جگہ رکھ دیا گیا، چنانچہ اُٹکو کُل، اُخو کُر، اُمُو رُ ہوگئے، پھریسک کے قانون سے ہمزہ کو حذف کیا دیا گیا، چنانچہ اُٹکو کُل، اُخو کُر، اُمُو رُ ہوگئے، پھریسک کے قانون سے ہمزہ کو حذف کیا اور اسکی حرکت ماقبل کو دی گئی، پھر ہمزہ وصل بھی مابعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے گر گیا، لہذا سکل ، مُحدُ، مُرُ ہے۔

قلب مکانی پراشکال: اس پریداشکال ہوتا ہے کہ یَسَالُ کا قاعدہ اور قانون تو جوازی ہےاور مُحلُ، خُذُمیں حذف واجب ہے۔

جو (رب : یَسَالُ کا قاعدہ اور قانون فی نفسہ ناقص ہے۔ کمل (کتاب کانام ہے) میں یہ بھی ہے کہ اگر ساکن کے بعد ہمزہ کا وقوع قلب مکانی کی وجہ ہے ہویا افعال قلوب کے کسی فعل میں ہوتو حذف وجو با ہوگا، ورنہ جواڈ ا۔اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ افعال دُوْیَتُ میں وجوبِ حذف بھی قاعدہ، قانون کے مطابق ہے اور مینوں میں افعال دُوْیَتُ میں وجوبِ حذف نہ ہونا بھی قانون کے مطابق ہے اور مینوں میں مجھی، اور اسائے رویت میں حذف نہ ہونا بھی قانون کے مطابق ہے۔

اشکال: مُرُمیں حذف جوازی ہے، حالانکہ ماقبل قلب مکانی کی تقریر ہے معلوم ہوتا ہے کہ مُحلُ، خُدُ کی طرح اس میں بھی حذف وجو بی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو (رب : مُسرُ میں قلب اور عدم قلب دونوں جائز بیں لہذا قلب کی صورت میں ہمزہ وجو باحذف ہوگا۔ اور عدم قلب کی صورت میں حذف جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ اس صورت میں اصل أُوْمُرُ ہوگا، جس میں یکسک کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔

#### ﴿ .... قانون نمبر٣ ..... ﴾

هرهمزه مفتوحه که ماقبلش مضموم یا مکسور باشد، همزه در دیگر کلمه ما سوائے همزه مطلقًا، همزه مفتوحه را بوفقِ حرکتِ ماقبل بحرف علت بدل کنند جوارًا۔

تشريح قانون: اس كانام سُوالٌ، مِيَرٌ ، جُوَن اورغُلامُ وَحمدَ غُلامِ يَحْمَدَ كا قانون به ، اس كاايك حكم اورتين شرطيس بيس ، ناقص ـ

تحکم: یہ ہے کہ ہمزہ مفتوحہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے۔

شرطنمبرا: همزه مفتوحه و-احترازي مثال: سُئِلَ

شرطنمبر : اس كاماقبل مضموم يا مكسور جو - احتر ازى مثال : سَنَلَ، يَسْنَلُ

شرطنمبر : اس ہے پہلےاگر ہمزہ ہوتو وہ دوسرے کلمہ میں ہو۔

احر ازى مثال: أءَ ادِمُ

اتفاقی مثال: ہمزہ کےعلاوہ حروف ایک کلمہ میں جیسے: سُوَالٌ، مِیَرٌ، جُوَنٌ ہمزہ کےعلاوہ حروف دوسر کے کلمہ میں جیسے: جاءَ غُلامُ وَحُـمَدَ، مَـرَدُتُ بغُلام یَحُمَدَ

بمزه دوس كلمه ميں جيے: عَجِبُتُ مِنُ مَجِيءِ يَحْمَدَ ، رَأَيْتُ مَجِيءَ اَحْمَدَ ، رَأَيْتُ مَجِيءَ اَحْمَدَ ، حَآءَ مَلامُ اَحْمَدَ ، جَآءَ مَاكُ مِنْ مَجِيء يَحْمَدَ ، جَآءَ عُلامُ اَحْمَدَ ، جَآءَ مُكلامُ اَحْمَدَ ، مَرَرُتُ بِغُلامِ اَحْمَدَ ، عَجِبُتُ مِنُ مَجِيء اَحْمَدَ ، رَأَيْتُ مَجِيء اَحْمَدَ ، حَآءَ مَجِيء اَحْمَدَ ، وَأَيْتُ مَجِيء اَحْمَدَ ، وَأَيْتُ مَجِيء اَحْمَدَ ، وَآءَ مَجِيء اَحْمَدَ تَصِد

يُدِمْ تَفار

#### ﴿ .... قانون نمبر ٢٠ ..... ﴾

هردو همزه متحرك اگرجمع شوند دریك كلمه اگریكے از ایشاں مكسور باشد، ثانی را بیآ، بدل كنند وجوبًا سوائے اَئِمَّة كه درین جا جائز است، و اگر هیچ یكے مكسور نه باشد، ثانی را بواو بدل كنند وجوبًا مگر اُكُرِمُ شاذ است. باشد، ثانی را بواو بدل كنند وجوبًا مگر اُكُرِمُ شاذ است. تشریح قانون : اس كانام جَسسآءِ ، اَوَادِمُ كاقانون ہے،اس كے دوكم بيں اور جرایک کے لئے تین تین شرطیں بیں، ناقص، دوشرطیں دونوں میں مشترک بیں اور ایک میں اختلاف ہے۔

ین احمال بے۔

تکام اول: یہ ہے کہ ہمزہ ٹانی کو یاء سے تبدیل کر ناوا جب ہے۔

شرط نمبرا: دونوں متحرک ہوں۔ احترازی مثال: اَءُ مَنَ

شرط نمبرا: دونوں ایک کلمہ میں ہوں۔ احترازی مثال: (عَجِبُتُ مِنُ مَجِینُ اَحْمَدَ)

شرط نمبرا: دونوں میں سے ایک مکمور ہو۔ احترازی مثال: اَءَ ادِمُ

اتفاقی مثال: جَآئِی اصل میں جَآءِءُ تھا۔ (جَآئِی سے پھر جَآءِ بنا)

حکم دوم: یہ ہے کہ ہمزہ ٹانی کو واوسے تبدیل کرنا واجب ہے۔

شرط نمبرا: دونوں متحرک ہوں۔ احترازی مثال: اَءُ مَنَ

شرط نمبرا: دونوں ایک کلمہ میں ہوں۔ احترازی مثال: اَءُ مَنَ

شرط نمبرا: دونوں میں سے کوئی ایک مکمور نہ ہو۔ احترازی مثال: جَاءِهُ

شرط نمبرا: دونوں میں سے کوئی ایک مکمور نہ ہو۔ احترازی مثال: جَاءِهُ

اتفاقی مثال: اَوَادِمُ اصل میں اَءَ ادِمُ تھا، ای طرح اُویُدِدِمُ اصل میں اُءَ ادِمُ تھا، ای طرح اُویُدِمُ اصل میں اُءَ ادِمُ تھا، ای طرح اُویُدِمِدُمُ اصل میں اُءَ ادِمُ تھا، ای طرح اُویُدِمُ اسل میں اُءَ ادِمُ تھا، ای طرح اُوی اُن کو اور سے سے کی کی ایک طرح اُن کی سے کی کی ایک میں اُن کی ایک میں اُن کا دیا ہو کی ایک طرح اُن کی کی ایک کی دیا ہوں میں سے کوئی ایک میں اُن کی کی دیا ہوں میں سے کوئی ایک میں اُن کی دیا ہو کی ایک کی دیا ہو کی ایک کی دیا ہوں میں سے کوئی ایک کی دیا ہوں میں سے کوئی ایک کی دیا ہو کی کی دیا

﴿ فُوائدِ قانون نمبرٌ ٢ ﴾

فائدہ نمبرا: اَئِے مَّنَّةٌ میں ہمزہ ٹانی کویاء سے تبدیل نہ کرنا بھی جائز ہے ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ ثانی ہمزہ

کی حرکت عارضی ہے،اصل میں اَنُمِ مَةٌ ہے پھراد عام کی وجہ سے اَئِمَّةٌ بنا۔ فائدہ نمبر ۲: اُنگوِمُ (جواصل میں اُءَ نُحوِمُ تھا) میں یہ قانون جاری نہ کرنا،اور ایک ہمزہ (ثانی) کوحذف کرنا شاذہے۔

## ﴿ .... قانون نمبر۵ ..... ﴾

هرهمزه متحرك كه ماقبلش ساكن مظهر قابلِ حركت باشد، سوائے ياء تصغير و نون انفعال و واو يا مده زائده دريك كلمه، حركت آن همزه رانقل كرده بماقبل داده جوازاً، همزه را حذف كنند وجوباً، مگر مَرُأة شاذ است.

تشریح قانون: اس کانام یَسَلُ، قَدَفُلَحَ کا قانون ہے،اس کا ایک تھم ہے اور پانچ شرطیں ہیں۔

عَمَم : بیہ کہ ہمزہ کی حرکت ما قبل کو دینا جائز ہے اور پھر ہمزہ کا حذف واجب ہے۔ شرط نمبرا : ماقبل اس ہمزہ کا ساکن ہو۔احتر ازی مثال : سَنَلَ شرط نمبرا : مظہراور قابل حرکت ہو۔احتر ازی مثال : سَنَلَ ، سَائلَ شرط نمبرا : اس سے پہلے یا تِصغیر نہ ہو۔احتر ازی مثال : اُفَیْئِسٌ شرط نمبرا : اس سے پہلے واو ، یا مدہ زائدہ ایک کلمہ میں نہ ہو۔ احتر ازی مثال : مُفَرُونَة ، خَطِیئة قاحر ازی مثال : مَفَرُونَة ، خَطِیئة ق شرطنمبر۵: اس سے پہلے نونِ انفعال نه ہو۔احتر ازی مثال: اِنْنَتَرَ اس سے پہلے نونِ انفعال نه ہو۔احتر ازی مثال: اِنْنَتَرَ اس سے پہلے نونِ انفعال نه ہو۔احتر ازی مثال: اِنْنَتَرَ اس سے پہلے نونِ انفعال نه ہو۔ احتر ازی مثال: اِنْنَدَ کَانُهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ الل

فائدہ: مَرُأَةٌ شاذہ،اس میں اس وجہ سے قانون جاری نہیں ہوا کہ اس کا مَرَةٌ سے التیاس آجائے گا۔

## ﴿ .... قانون نمبر٢ ..... ﴾

هرهمزه که واقع شود بعد ازیاء تصغیر و واو و یائے مده زائده، دریك کلمه آن همزه را جنس ماقبل کرده جوازاً ادغام می کنند وجوباً۔

تشریح قانون:اس کانام اُفَیِّسٌ، خَطِیَّةٌ، مَقُرُوَّةٌ کا قانون ہے،اس کا ایک حکم ہے اور تین شرطیں ہیں، کامل۔

حکم: اس کابیہ کے ہمزہ کو ماقبل کی جنس کرنا جائز ہے اور پھراد غام واجب ہے۔ شرط نمبرا: اس سے پہلے یائے تصغیر ہو۔ احتر ازی مثال: اِنْفَتَرَ اتفاقی مثال: اُفیِسٌ اصل میں اُفیئیسؒ تھا۔ شرط نمبر۲: اس سے پہلے یائے مدہ زائدہ ایک کلمہ میں ہو۔

احرّ ازى مثال: اِنْتَتَرَ

ا تفاقى مثال: خَطِيَّةٌ اصل مِين خَطِينُةٌ تها\_

شرط نمبر ": اس تبل واومده زائده ایک کلمه میں ہو۔احتر ازی مثال : اِنْتَتَوَ اتفاقی مثال : مَقُرُوَّةٌ اصل میں مَقُرُوءَ ةٌ تھا۔

## ﴿..... قانون نمبر *\_\_\_\_*

هردو همزه که جمع شوند در کلمه غیر موضوع علی التضعیف اول ساکن ثانی متحرك باشد، آن را بیاء بدل کنند وجوباً.

تشریحِ قانون : اس کانام قَــــــرِ أَیٌ کا قانون ہے،اس کاایک حکم ہےاور تین شرطیں ہیں،ناقص۔

حکم: یہ ہے کہ دوہمزوں میں سے ٹانی کو یاء سے تبدیل کرناوا جب ہے۔ شرط نمبرا: دونوں ایک کلمہ میں ہوں۔ احتر ازی مثال: لَمْ یَقُرَءُ اَحْمَدُ شرط نمبرا: کلمہ غیر موضوع علی التضعیف ہو۔ احتر ازی مثال: سَنَّلَ شرط نمبرا: پہلا ہمزہ ساکن اور دوسر امتحرک ہو۔ احتر ازی مثال: اَءُ مَنَ اتفاقی مثال: قَرِءُ یُ اصل میں قَرِءُ ءٌ تھا۔ موضوع علی التضعیف مشدد کلمہ کو کہتے ہیں۔

## ﴿ ..... قانون نمبر ٨ ..... ﴾

هرهمزه متحركه منفرده راكه ماقبلش نيز متحرك باشد بآن حركت، بوفقِ حركتِ ماقبل بحرفِ علت بدل كنند جوازاً نزد بعض۔

تشریح قانون: اس کانام سَسالَ کا قانون ہے،اس کا ایک حکم اور جارشرطیں ہیں، ناقص۔

تحکم: بیہے کہ ہمزہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے

، نز داخفش رحمه الله بـ

besiurdubooks. شرطمبرا: ہمزہ تحرکہ ہو۔احترازی مثال: یَامَنُ، دَأُسٌ شرط نمبر : منفرده مو-احرر ازى مثال: أعَ ادِمُ شرطنمبر٣: ہمزه كاماقبل بھى متحرك ہو۔احتر ازى مثال: يَسُئَلُ شرطنمبریم: ہمزہ اوراسکے ماقبل کی حرکت ایک قتم کی ہو۔ احترازي مثال: سُئِلٌ (جمع مؤنث اسم تفضيل) اتفاقي مثال: سَالَ ، اصل میں سَنُلَ تھا۔

#### ﴿ ..... قانون تمبر ٩ ..... ﴾

هرهمزه منفرده مكسوره كه ماقبلش حركت مضموم باشد و مضموم بعد از کسره بواو و یاء بدل کرده شود جوازاً نزدِ اخفش۔

تشریکے قانون : اس کانام سُولَ، یَسْتَهُ زِیُوُنَ کا قانون ہے،اس کے دو حکم ہیں، ہرایک کے لئے تین تین شرطیں ہیں، ناقص ۔

حکم اول: پہنے کہ ہمزہ کو واوسے تبدیل کرنا جائز ہے۔

شرطتمبرا: همزه مفرده هو-احترازي مثال: أءِ رَ

شرط نمبر : جمزه مكسور جو -احتر ازى مثال : سُنَلّ

شرطنمبر : بهمزه كاماقبل مضموم بو-احتر ازى مثال : سَنِمَ

اتفاقى مثال: سُولَ اصل مين سُئِلَ تفار

حکم دوم: بہے کہ ہمزہ کو یاء سے تبدیل کرنا جائز ہے۔

besturduboo'

شرطنمبرا: همزه منفرده هو احترازی مثال: یَسْتَهُنِنُوْنَ شرطنمبر۲: همزه صموم هو احترازی مثال: جِئِرَ شرطنمبر۳: همزه کاماقبل مکسور هو احترازی مثال: لَوُمَ شرطنمبر۳: همزه کاماقبل مکسور هو احترازی مثال: لَوُمَ اتفاقی مثال: یَسْتَهُزِیُوْنَ اصل میں یَسْتَهُزِئُوْنَ تھا۔

﴿ .... قانون نمبر ١٠ .... ﴾

هرهمزه وصلى مفتوح كه داخل شود برآن همزه استفهام، بالف بدل كرده شود وجوباً، بمع باقى داشتن التقائم ساكنين.

تشریح قانون: اس کانام اُلاٰنَ ، الْحَسَنَ کا قانون ہے،اس کا ایک حکم اور تین شرطیں ہیں،ناقص۔

تحكم: يه ہے كہ ہمزہ كوالف سے تبديل كرنا واجب ہے بقائے التقائے ساكنين كے ساتھ ۔

شرطنمبرا: همزه وصلى هو ـ احتراى مثال: أَنَّنُذُرُتَهُمُ

شرطنمبر۲: همزه مفتوحه و-احترازي مثال: أئِنُصَوَفَ، أَفُتَولى

شرطنمبر : اس پر ہمزہ استفہام داخل ہو۔

احرّازى مثال: ألأنَ، ٱلْحَسَنَ

اتفاقى مثال: ألأن، الْحَسَنَ اصل مين اللأنَ، اَلْحَسَنَ تحد

﴿ .... قانون نمبراا ..... ﴾

هرکلمه که در آن زیاده از دو همزه جمع شوند، تخفیف

14 Kress, com

besturdubook

بِسُمِ اللهُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم ط قوانين مضاعف قوانين مضاعف

﴿.... قانون نمبرا.....﴾

هرگاه دو حروف متجانسین اگر جمع شوند در اول کلمه ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد ادغام ممتنع است و دراول کلمه ثلاثی مزید فیه جائز است مطلقاً سوائے مضارع چراکه در مضارع وقتے جائز است که حاجت به همزه وصلی نیفتد۔

تشریحِ قانون : اس کانام متجانسین کا پہلا قانون ہے،اس کے دو تھم ہیں، پہلے تھم کے لئے دوشرطیں ہیں اور دوسرے تھم کے لئے سوائے مضارع کے دوشرطیں ہیں اور مضارع کے لئے تین ہیں۔

تحکم اول: بیہے کہ متجانسین کا ادغام ممنوع ہے۔

شرطنمبرا: متجانسین شروع کلمه میں ہوں۔

احتر ازى مثال: مَدُاصل مِين مَدَدَ تَهَا

شرطنمبر۲: کلمه ثلاثی مجردیار باعی مجرد کاہو۔احتر ازی مثال: تَتَوَّکَ اتفاقی مثال: تَنَــــرَ که یہاں تاء کا تاء میں ادغام جائز نہیں ای طرح تَنْتَـــرَ رباعی مجرد بھی ہے۔

حکم دوم: بیہ کہادغام جائزہ۔

شرطنمبرا: متجانسين شروع كلمه مين هوں \_احتر ازى مثال: إحُمَّوَدَ

<u>ں ارشادالصَوْب</u> شرط نمبر ۲: کلمہ ثلاثی مزید فیہ کا ہومطلقا ،سوائے مضارع کے (مطلقاً کامعنی کیے کی مطلقاً میں میں میں مطابقاً کامعنی کیے کی مطلقاً میں میں مطابقاً کامعنی کیے کا موسط مطلقاً ،سوائے مضارع کے (مطلقاً کامعنی کیے کا موسط مطلقاً ،سوائے کی مسلم کی مصلح کی مطلقاً کامعنی کے مطلقاً کامعنی کے مطلقاً کامعنی کی مطلقاً کامعنی کے مطلقاً کام کام کے مطلقاً کے مطلقاً کام کام کے مطلقاً کی مطلقاً کام کے مطلقاً کام کے مطلقاً کام کے مطلقاً ہے کہ ادغام کے بعد ہمزہ وصلی کی طرف احتیاج ہویانہ) احتر ازی مثال: تَتَــرَ (ثلاثی مزید فینہیں ہے ) سوائے مضارع کا مطلب بیہ ہے کہا گر ثلاثی مزید فیہ مضارع ہواور بهمزه وصلى كي ضرورت يرثى موتواد غام جائز نهيس \_احترازي مثال: تَتَبَاعَدُ، تَتَنَوَّ لُ ا تفاقی مثال: تَتَرَّکَ كواتَّرَّکَ يرْهناجا رَنْب، اور تَتَارَکَ كواتًا رَکَ اورمضارع يَفُتَعِلُ، يَتُتَتِرُ كُويَتَّتِرُ يُرْهِنا جِائزے۔

#### الون تمبرا الله

اگر هر دو متجانسین در اول کلمه نباشد، واول ساکن ثاني متحرك باشد، ادغام واجب است، بوجودِ پنج شرائط، اول اینکه آن متجانسین دو همزه در کلمه غیر موضوع على التضعيف نباشد، چنانچه در قَرءُ يَ كه در اصل قَرءُ ءَ بود، دوم اينكه اول متجانسين وقف نباشد، چنانچه اَغرَة هِلَالُ، سوم اینکه اول متجانسین مده مبدل با بدال جائز نباشد چنانچه رییاکه دراصل رء یا بود، چهارم اینکه اول متجانسین مده در آخر کلمه نباشد، چنانكه فِي يَوْم، پنجم اينكه ادغام باعثِ التباس يك وزن قياسي بديگر وزن قياسي نباشد، چنانچه قُوُولَ و تُقُوُولَ كه ملتبس مي شود بِقُوِّل و تُقُوِّلَ ـ

تشریح قانون : اس کا نام متجانسین کا دوسرا قانون ہے اس کا ایک تھم ہے اور

سات شرطیں ہیں۔

حکم: پیہے کہادغام واجب ہے۔

شرطنمبرا: متجانسين اول كلمه ميں نه ہوں ۔احتر ازى مثال: تَتَوَ

شرط نمبر : اول ساكن ثاني متحرك مو-احتر ازى مثال : مَدَدَ

شرطنمبر ": متجانسین دوہمزےکلمہ غیرموضوع علی التضعیف میں نہ ہو۔

احترازي مثال: قَرءُءَ

شرطنمبرہ : اول متجانسین کاسکون وقف کی وجہ سے نہ آیا ہو۔

احترازي مثال: أغَرَّهُ هِلاَلٌ

شرطنمبر۵: اول متجانسین ایسامده نههوں جومبدل بابدالِ جوازی هو۔

احترازي مثال: دِيْيَا اصل مين دِنْيَا تَفَا

شرطنمبر ٦: اول متجانسين مده آخر کلمه ميں نه ہو۔احتر ازى مثال : فِي يَوُمِ

شرطنمبر 2: متجانسین ایسے کلمہ میں نہ ہوں جہاں ادغام کے بعد کسی قیاسی وزن

کے ساتھ اس کا التباس آتا ہو۔

احترازی مثال: قُوُوِلَ، تُقُوُوِلَ اگرادعا م کرکے قُوِلَ، تُقُوِلَ بِرُهیں گے توبابِ تفعیل وَنُفُولَ کی مثال ا توبابِ تفعیل وَنَفَعُل کی ماضی مجهول کے ساتھ التباس آئےگا،لہٰذااس میں قانون کا حکم جاری نہ ہوگا۔

ا تفاقی مثال : مِنِی، عَنِی، لَدُنِی اصل میں مِنْنِیُ، عَنْنِیُ، لَدُنْنِیُ تھے۔ ﴿ ..... قانون نمبر ۴ ..... ﴾

اگر دو متجانسین، در اول کلمه نباشد، و هر دو متحرك

باشد، ادغام واجب است، بوجود نو شرائط اول اینکه اول متجانسین مدغم فیہ نباشد چنانچہ حَبَّبَ دوم اینکہ کے ازمتجانسین زائدہ برائے الحاق نباشد چنانچہ جَلُبَبَ، شَمُلُلُ، سوم اینکه اول متجانسین تائے افتعال نباشد، چانچه اِقتتال، چهارم اینکه آن متجانسین دو واو در باب افعلال نباشد، چنانچه اِرْعَوَىٰ كه در اصل اِرْعَوَوَ بود پنجم اینکه کے از متجانسین متقضی اعلال نباشد، چنانچه قوی که دراصل قوو بود، ششم اینکه حرکت ثانی عارضه نباشد، چوں اُردُدِ الْقَوْمَ هفتم اینکه آن متجانسین در دو کلمه نباشد، مَکّنَنِی و اگر در دو کلمه باشند، پس اگر ماقبل متحرك يالين غير مدغم باشد، ادغام جائز ورنه ممتنع هشتم اینکه آن متجانسین دویاء نباشد چوں کیی، رُمییان نهم اینکه آن متجانسین دراسم بریکه ازین پنجم اوزان نباشد، چوں فَعَلُ، فِعِلُ، فُعُلُ، فَعِلُ، فَعَلُ، فَعَلُ، چوں سَبَبُ، ردِد، سُرُرُ، عَلِلَ، دُرَرُ، سوائے مصدر حرف مدغمش را بیا بدل کنند وجوباً چوں دئنارُ، شِيرَارُ كه دراصل دِنَّارُ، شِرَّارُ بود.

تشریحِ قانون: اس کا نام متجانسین کا تیسرا قانون ہے،اس کا ایک حکم ہےاور گیارہ شرطیں ہیں۔

حکم: یہ ہے کہادغام واجب ہے۔

شرطنمبرا: متجانسين اول كلمه ميں نه ہوں ۔احتر ازى مثال: تَتَوَ

شرطنمبر۲: دونوں متحرک ہوں۔احتر ازی مثال: مِنْنِیُ

شرط نمبر " : يهلامتجانس مرغم نه موراحتر ازى مثال : حَبَّبَ

شرطنمبر ؟ كوئى متجانس زائد برائے الحاق نەہو\_

احر ازى مثال: جَلْبَب، شَمُلَلَ

شرط نمبر ٥: أول تاءانتعال نه هو ـ احتر أزى مثال: إقْتَتَلَ

شرطنمبر ۲: متجانسین دو (۲) واو بابِ افعلال کا نه ہو۔

احرّ ازى مثال : اِدُعُوَوَ

شرطنمبرے: اس کی تعلیل کے لئے کوئی متقضی موجود نہ ہو۔

احترازي مثال : قُووَ

شرطنمبر ۸: دوسرے متجانس کی حرکت عارضی نہ ہو۔

احترازى مثال: أردد الْقَوْمَ

شرطنمبر ٩: متجانسين دوكلموں ميں نه ہوں۔احتر ازى مثال: مَكَّنَنِيْ

شرطنمبر ا: متجانسين دو (٢) ياءنه هول \_احتر ازى مثال : حَييَ، رُمُيَيَان

شرطنمبراا: جس کلمه میں متجانسین ہوں وہ کلمہان پانچ اوزان میں سے کسی وزن

پرنہ و، فَعَلُ، فِعِلُ، فَعُلُ، فَعِلُ، فَعَلُ عِيكَ سَبَبَ، رِدِدُ، سُرُرُ، عَلِلُ، دُرَرُ.

اتفاقى مثال: مَدَّ، فَرَ اصل مين مَدَدَ، فَرَرَ تِهـ

﴿ فُوائِدِ قَانُونَ نَمِيرٍ ﴾

فائده نمبرا:اگرمتجانسین متحرک دوکلموں میں ہوں تو وجو بی حکم جاری نہ ہوگا،البته دو حالتوں میں جوازی حکم جاری ہوگا۔

(۱) متجانسین سے پہلے لین غیر مدغم ہوجیے شُوب بَشِینُرٌ ،اس کو شُوبَشِینُر ٌ

پڑھناجائزے۔

(۲) متجانسین سے پہلے متحرک ہوجیے الاتأمنیا ،اس کو الاتأمنیا پڑھنا جائز ہے۔ نمبر۲: مصدر کے علاوہ بھی جرف مرغم کو یاء سے تبدیل کرتے ہیں، وجو با، جیسے دینیار ، شِیْرَازُ اصل ہیں دِنَّارُ ، شِرَّازُ تھے۔

﴿ ابواب الصرف ابواب

صرف کے کل ابواب جالیس (۴۰) ہیں، چھ(۲) ثلاثی مجرد کے، بارہ (۱۲) ثلاثی مزید فیہ کے، ایک (۱) رباعی مجرد کا، تین (۳) رباعی مزید فیہ کے اور اٹھارہ (۱۸) ملحقات کے ہیں۔

ابواب ثلاثی مجرد: ثلاثی مجرد کے کل چھابواب ہیں

(١) فَعَلَ يَفْعِلُ جِي ضَرَبَ يَضُربُ

(٢) فَعَلَ يَفْعُلُ جِيْتِ نَصَرَ يَنُصُرُ

(٣) فَعِلَ يَفْعَلُ جِي عَلِمَ يَعُلَمُ

(٣) فَعَلَ يَفْعَلُ جِيدٍ مَنَعَ يَمُنَعُ

(۵) فَعِلَ يَفْعِلُ جِيتَ حَسِبَ يَحْسِبُ

(٢) فَعُلَ يَفُعُلُ جِي كُرُمُ يَكُرُمُ

ابواب ٹلاتی مزید فیہ: ٹلاثی مزید فیہ کے کل بارہ ابواب ہیں۔

(١) بابِ إِفْعَالُ جِي إِكْرَامُ، أَكُرَمَ يُكُرِمُ

(٢) بابِ تَفْعِيل جِي تَصْرِيُف، صَرَّفَ يُصَرِّفُ

(m) بابِ مُفَاعَلَة جِي مُضَارَبَة، ضَارَبَ يُضَارِبُ

(٣) بابِ تَفَعُّلُ جِيدٍ تَصَرُّفٌ، تَصَرَّفَ يَتَصَرَّفُ

(۵) بابِ تَفَاعُلُ جِبِ تَضَارُبُ، تَضَارَبَ يَتَضَارَبُ

(١) بابِ اِفْتِعَالُ جِي اِكْتِسَابُ، اِكْتَسَبَ يَكْتَسِبُ

(2) بابِ اِنْفِعَالُ جِي اِنْصِرَاف، اِنْصَرَف يَنْصَرِفُ

(٨) بابِ اِسْتِفُعَالُ جِي اِسْتِخُرَاجُ، اِسْتَخُرَجَ يَسْتَخُوجُ

(٩) بابِ اِفْعِلالُ جِيدِ اِحْمِرَارُ، اِحْمَرَّ يَحْمَرُّ

(١٠) بابِ اِفْعِیْلال جیے اِحْمِیْوَارُ، اِحْمَارَّ یَحْمَارُّ

(١١) بابِ اِفْغِوَّالُ جِي اِجْلِوَّاذ، اِجْلَوَّذَ يَجُلَوِّدُ

(١٢) بإبِ اِفْعِيْعَال جي اِحْدِيْدَاب، اِحْدَوُدَبَ يَحُدَوُدِبُ

باب رباعی مجرد: رباعی مجرد کاصرف ایک باب ہے۔

(١) فَعُلَلَة جِي دَحُرَجَة، دَحُرَجَ يُدَحُرِجُ

ابواب رباعی مزید فیه: رباعی مزید فیه کے کل تین ابواب ہیں۔

(١) بابِ تَفَعُلُل جي تَدَحُرُ جُ، تَدَحُرَ جَ يَتَدَحُرَ جَ

(٢) بابِ اِفْعِنَالالُ جِي اِحُرِنُجَامٌ، اِحُرَنُجَمَ يَحُرَنُجِمُ

(٣) باب اِفُعِلَّال جي اِقُشِعُرَارُ، اِقُشَعَرَّ يَقُشَعِرُّ

﴿ ..... ابوابِ ملحقات ..... ﴾

ثلاثی مزید فیه کی دو تشمیس بیں: (۱) ملحق برباعی (۲) غیر ملحق اوراس غیر ملحق کو ثلاثی مزید فیه مطلق بھی کہتے ہیں، اور ملحق برباعی یا تو ملحق برباعی مزید فیه اور ملحق برباعی مزید فیه اور ملحق برباعی مزید فیه اور ملحق برباعی مزید فیه یا تو ملحق بدئی گذائد موگایا بیا فیعنگلاً که وگایا بیا فیعنگلاً کہ وگایا ہوگا کے دور کا کا کہ کا کہ وگایا کی کا کہ کی کہ کا کہ کہ کہ کی کہ کہ کا کا کہ کا کہ

ملحق برباعی مجرد کے سات باب ہیں المحق بَتَ فَعُلُلُ کَآٹھ باب المحق بَافِعِنْدُلِالُ کے دوباب اور المحق بَافْعِلَّلالُ کا ایک باب ہے ،کل اٹھارہ باب ہیں۔

ابواب ثلاثی مزید فیه محق برباعی مجرد: اس کے کل سات ابواب ہیں۔

- (۱) فَعُلَلَة جِي جَلْبَبَة (جا دراورُ هانا) جَلْبَبَ يُجَلّببُ
- (٢) فَعُولَة جي سَرُولَة (شلواريهانا) سَرُولَ يُسَرُولُ
  - (٣) فَيُعَلَة جِي صَيْطَرَة (مقرر مونا) صَيْطَرَ يُصَيْطِرُ
- (٣) فَعُيَلَةُ جِي شَرُيفَة (كھيت كے غير ضروري تے كاٹنا) شَرُيفَ يُشَرُيفُ
  - (۵) فَوُعَلَةُ جِي جَوُرَبَةَ (جوراب بِهنانا) جَوُرَبَ يُجَوُرِبُ
    - (٢) فَعُنَلَة جِي قَلْنَسَة (ثُولِي بِهِنَانًا) قَلْنَسَ يُقَلُّنِسُ
    - (2) فَعُلاة جِيهِ قَلْسَاة (تُولِي اورُ هانا) قَلْسَىٰ يُقَلَّسِي

ابواب ثلاثی مزید فیه کمحق بَتَفَعُلُلُ (رباعی مزید فیه): اس کے کل آٹھ ابواب ہیں۔

- (١) تَفَعُلُلُ جِيدِ تَجَلُبُثُ (جِادراورُ هنا) تَجَلُبَبَ يَتَجَلُبَبُ
- (٢) تَفَعُولُ جِيدِ تَسَرُولُ (شَلُوارِ يَهِنا) تَسَرُولَ يَتَسَرُولُ
- (٣) تَفَيُعُلُ جِي تَشَيْطُنُ (شيطان مونا) تَشَيْطَنَ يَتَشَيْطَنُ يَتَشَيْطَنُ
- (٣) تَفَوُعُلُ جِي تَجَوُرُبُ (جوراب بِهِنا) تَجَوُرَبَ يَتَجَوُرَبُ
  - (۵) تَفَعُنُلُ جِي تَقَلُنُسُ (ثُولِي بِبِننا) تَقَلُنَسَ يَتَقَلُنَسُ
  - (١) تَمَفُعُلُ جِي تَمَسُكُنُ (مَكِين بَونا) تَمَسُكَنَ يَتَمَسُكَنُ يَتَمَسُكُنُ
    - (2) تَفَعُلُتُ جِي تَعَفُّرُ ثُ (ضبيث مونا) تَعَفُّرَ تَ يَتَعَفُّرَ ثُ
- (٨) تَفَعُلِ جِي نَقَلُسٍ (اصل مِن تَقَلُسُى تَمَا) (أولي بِهِنا) تَقَلُسَىٰ يَتَقَلُسَىٰ يَتَقَلُسَىٰ

ثلاثی مزید فیم کی بَافُعِنگلالُ: اس کے دوباب ہیں۔

(١) اِفْعِنْلالُ جِيدِ اِقْعِنْسَاسُ (سينه وكردن تكال كرچلنا) اِقْعَنْسَسَ يَقْعَنْسِسُ

(٢) اِفْعِنُلاءُ جِي اِسُلِنُقاءُ (پشت يرليننا) اِسُلَنُقيٰ يَسُلَنُقيٰ

ثلاثى مزيد فيه حق بَافع كلال : اس كاصرف ايك باب -

اِفُوعُلالُ چول اِكُوهُدَادُ (كُوششكرنا) اِكُوهَد يَكُوَهِدُ

ملحق برباعی کی تعریف: ملحق برباعی وہ ثلاثی مزید فیہ ہے جوحرف کی زیادتی کی وجہ ہے رباعی کے وزن پر ہوجائے اور ملحق بہ کے معنیٰ کے علاوہ اس میں دوسرے معنیٰ نہ ہوں، جیسے جَلْبَب،اس کا مجرد جَلَبَ (ن،ض) تھا، جس کے معنی کھینچنے کے

ہیں،اس میں ایک باءزائد کی توبیہ بَعُشَرَ، دَحُرَ جَے وزن پر ہو گیا،اوراس باب کی ایک خاصیت اِلْبَاس بھی ہے، لہذا یہاں جَلْبَبَ میں بھی الباس کے معنی آ گئے ، اور جَلْبَبَ کے معنی جا دریا قمیص پہنانے کے ہو گئے، وزن رباعی پر ہونے اور رباعی کے علاوہ دوسرے معنی یعنی خاصیت نہ ہونے کی شرط اس میں پائی جارہی ہے،لہذا یہ کمحق برباعی

تنبیہ: ملحق بہے مرادوہ باب ہے جس کے ساتھ ثلاثی مزید فیہ کتی ہوا ہے۔ اورمعنی سے مرادیہاں وہ معنی ہیں جو باب میں بطور خاصیت ہوتے ہیں، جیسے الباس قصه غيرها \_

الله ماضي كي گردانيس ..... ماضى مطلق مثبت معلوم ومجهول: مارااس ایک آ دمی نے گزرے ہوئے زمانہ میں۔۔الخ ضَرَبَ ئیوِبَ مارا گیاوہ ایک آ دمی گذرے ہوئے زمانہ میں۔۔الخ ملک ایک میں میں ہوئے زمانہ میں۔۔الخ ملک میں میں مطلق منفی معلوم ومجہول : ماضی مطلق منفی معلوم ومجہول :

مَا ضَرَبَ نَہِيں مارااس ايک آدمی نے گذرے ہوئے زمانہ میں۔۔الخ مَا ضُوبَ نَہِيں مارا گيادہ ايک آدمی گذرے ہوئے زمانہ میں۔۔الخ مضرق شدہ ما معمل

ماضى قريب مثبت معلوم ومجهول:

قَد ضَرَبَ الله فارا ہے۔۔ الخ قَد ضُرِبَ وه مارا گیا ہے۔۔ الخ ماضی قریب منفی معلوم ومجہول:

مَاقَد ضَرَبَ نہیں ماراہاں ایک آدمی نے۔۔الخ مَاقَد ضُرِبَ نہیں مارا گیاوہ ایک آدمی۔۔الخ ماضی بعید معلوم:

كَانَ ضَرَبَ الله فاراتها۔

كَانَا ضَرَبَا، كَانُوا ضَرَبُوا، كَانَت ضَرَبَت، كَانَتَا ضَرَبَتَا، كُنَّ ضَرَبنَ، كُنتُمَا كُنتُمَا كُنتُمَ ضَرَبُتُم، كُنتِ ضَرَبُتِ، كُنتُمَا كُنتُمَا ضَرَبُتُم، كُنتِ ضَرَبُتِ، كُنتُمَا ضَرَبُتُم، كُنتُ ضَرَبُتُ، كُنتُمَا ضَرَبُتُ، كُنتُمَا ضَرَبُتُ، كُنتُ ضَرَبُتُ، كُنتًا ضَرَبُنَا.

ماضى بعيد مجهول:

کَانَ صُوبَ وه مارا گیاتھا۔ کَانَا صُوبَا، کَانُوُا صُوبُوا ماضی استمراری معلوم: کانَ یَضُوبُ وه مارتا تھا كَانَا يَضُرِبَانِ، كَانُو يَضُرِبُونَ، كَانَتُ تَضُرِبُ، كَانَتَا تَضُرِبَانِ، كَانَتَا تَضُرِبَانِ، كَانَتَ يَضُرِبُنَ، كُنُتَ نَضُرِبُ، كُنُتُ مَا تَضُرِبَانِ، كُنُتُ مَا تَضُرِبَانِ، كُنُتُمُ تَضُرِبُونَ، كُنُتِ تَصُرِبِيُنَ، كُنْتُمَا تَصُرِبَانِ، كُنُتُنَ تَصُرِبُنَ، كُنْتُ اَصُرِبُ، كُنَا نَصُرِبُ.

ماضی استمراری مجہول:

كَانَ يُضُرّبُ وه ماراجا تاتها\_

كَانَا يُضُرَبَان، كَانُوا يُضُرَبُونَ.. الخ

ماضى احتمالى معلوم:

لَعَلَّمَا ضَرَبَ شايدكه مارے وه ايك آدى \_\_

لَعَلَّمَا ضَرَبَا، لَعَلَّمَا ضَرَبُوا..الخ

ماضى احتمالي مجهول:

لَعَلَّمَا صُوبَ شايدكه ماراجائ وه أيك آدى \_\_

لَعَلَّمَا ضُوِبَا، لَعَلَّمَا ضُوبُوا. . الخ

ماضى تمنائى معلوم:

لَیتَ ضَرَبَ کاش که مارے وہ ایک آدمی۔۔

لَيتَ ضَرَبَا، لَيتَ ضَرَبُوا.. الخ

ماضى تمنائى مجهول:

لَيتَ ضُرِبَ كَاش كه ماراجائے وہ ايك آ دى۔۔

لَيتَ ضُرِبَا، لَيتَ ضُرِبُوا.. الخ

آج مورخه 2010-2-9،04اصفرالمظفر اسماره هو بفضله تعالی درسِ ارشادالصرف کی تصحیح مکمل ہوئی۔